نام كتاب : امام احدرضااو راصلاح معاشره

مؤلف : محدقمرالزمال مصباحي

سناشاعت : صفرالمظفر ۱۳۳۰ه/فردری۹۰۰۹ء

تعداداشاعت : ۳۰۰۰

ناشر : جمعیت اشاعت البسنّت (یا کتان)

نور مجد کاغذی با زار میشا در ، کراچی بون : 2439799

website: www.ishaateislam.net څوشخبری:پهرساله

-4.92.44

# ا ما م احمد رضا اور اور اصلارح معاشره

دالیف محمد قمر الز مال مصباحی

شاشی جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان) نورمبجد،کاغذی بازار، مینهادر،کراچی فون:2439799 آیا نہ کوئی شہید احمد رضا کے بعد خودفر ماتے ہیں:

وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے

کسے چارہ جوئی کا دار ہے کہ یہ دار دار سے پار ہے

کلکِ رضا ہے خجر خونخوار برق بار

اعداء سے کہہ دو خبر منائیں نہ شر کریں

اعداء سے کہہ دو خبر منائیں نہ شر کریں

کرے مصطفیٰ کی اہائتیں کھلے بندوں اُس یہ یہ جراُنیں

ارے کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں

زینظر کتا ہے محمد قرالز مان مصباحی کی مختصر گردیدہ زیب تصنیف ہے آپ نے بہت

جامع اور مختصرانداز میں امام اہلسنت رضی اللہ عنہ کی خد مات کو جمع کرنے کی کوشش کی ۔اسے
جعیت اشاعت اہلسنت اپنے ماہا نہ رسالہ میں 178 نمبر پرشائع کر رہی ہے۔اللہ تعالیٰ

سے دعا ہے کہ وہ مُعیّف کی اس کاوش کو تبول فر مائے ادر عوام دخواص کے لئے اس کتا ہ کو دیا صح ادر جعیت اشاعت اہلسنت کے اراکین و جملہ مؤمنین کے لئے شافع بنائے ۔

طالب علم جامعة النور محمد رضوان كاساني

## يبيش لفظ

اسلام ایک تقراا در با کیزه دین فطرت ہے، جو نبی باک ﷺ کے صدیقے دو سلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہمیں ملا، جس نے کا نئات کی تا ریکیوں کواپنی تعلیمات کے نور سے روشن دمنور کیا۔

معاشرہ کی بنیا داس کے افراد، تہذیب و تدن ، عقائد، رہن تہن کے طریقے پر ہوتی ہے، جو کسی فد جب کے بیرہ ہوتا ہے اس حال میں جب معاشرہ برائیوں، فسادات، عقائد باطلہ کا پر چاراد رطرح طرح کے دیگر مسائل سے دو چار ہواس و فت ضرورت اس امرکی ہوتی ہے کہ کوئی مرد مجاہدان تمام مسائل کا حل اور معاشرہ کی اصلاح کی کوشش کرے، ایسے میں امام احد رضا پر بلو می رحمۃ اللہ علیہ کا نام سرفہر ست ہے جنہوں نے اپنی قلمی کاوشوں اور جہاد کی بناء پر باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فد جب حق اسلام کا صحیح آئینہ پیش کیا اور فرقہ واربیت کا خاتمہ کیا، کون کہتا ہے امام احد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ واربیت کی داغ بیل ڈالی بلکہ انہوں نے تو تمام باطل فرقوں وہائی، دیو بندی، شیعہ، غیر مقلد، نیچری، برویز می اور دیگر کی مخالفت کی اور ان کے باطل عقائد کا رد کیا، بدعات سریہ کا قلع قبع کیا اور کر دیا می حقائیت کے نور کومسلما نوں کے دلوں میں رجایا بسایا ،عشق رسول کی گئی کی موشن کی اور اس کے داف سے یہ نہیں تو کے بھی نہیں ۔ اصلاح معاشرہ کی اور لے دان کی جان ہے یہ نہیں تو کے بھی نہیں ۔ اصلاح معاشرہ کی دانے ہے کی خدمات کا اعاطہ بہت مشکل امر ہے

کسی شاعرنے کیا خوب کہاہے ہے

چاروں طرف ہیں دین کے دشمن ﷺ میں تنہا احمد رضا ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں صحرائے نجد کے جو پڑٹے گئے اُڑا گیا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

نگاہِ اولیں

امام احمد رضافدس سرہ ایک بالغ نظر فقیہ نکته رس مصنف، مابغهٔ روزگار محقق، بلند بإیهٔ محدث مضراور دنیائے سنیت کے اس مجد داعظم کا نام ہے جسے قدرت نے روزاول میں ہی اپنے وین حنیف کی حفاظت، مذہب حق کی صیانت، شریعت مقدسه کی بقاءاورا بمانی سوز وحرارت کے شخض کے کئے منتخب فر مالیا تھا۔

خانقاہ ہے لے کر درسگاہ تک اسلامی مراسم شرعی معمو لات اور ندہجی تقدیل کی جو بہارہے ای مردقلندر کی رہین منت ہے اور آج ایمانی حرارت و پاکیزگی کی ساری لذتیں ای روحانی مقتداء کی آہ صبح آگاہی اور مالۂ شبی کا نتیجہہے۔

یدایک سچائی ہے کہ مجد دا ہے وقت کی ضرورت اور اسے عصر کی پکار ہوتا ہے جس سے لوگ اکتباب فیض کرتے ہیں۔ سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ نے جب شعور کی آتھ میں کھولیں تو دیکھا کہ وہائی تحریک کی ساری انر جی ایمان وعقید ہے کی روح کوفنا کرنے پر صرف ہورہی ہے۔ بدعقیدگی کے کہر برو گئی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور فاسد خیالات کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کی جارہی ہے، شفیص الوہیت اور اہانت رسالت سے مملو تحریروں کو دیکھ کر آتھیں نمناک ہوگئیں۔ جسم کے روگئے کھڑے ہوگئے، دل خون کے آنسو رونے لگا کر ب کا بیر عالم کہ کسی پہلو قرار نہیں اور قرار ماتا بھی کیسے جس کے نز دیک ایمان کی آواز بیہے۔ ع

دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا

جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا باز دوا اٹھائے کیوں مئلہ صرف اپنے ایمان وعقیدے کے تحفظ کانہیں تھا اگر صرف اپنی ہات ہوتی تو جس معطر فضاا وریا کیزہ ماحول میں آپ نے برورش بائی اس کے کنج خمولی میں بیٹھ کرصرف سجدہ کرتے جب بھی بدعقید گی ہے ما یا ک سائے قریب آنے ہے لرز جاتے مگر ہات پوری ملت کی تھی معاشر ہےاور ساج کی تھی ، پوری انسا نیت کی تھی ، اسلامی کلچر اور تہذیب کی تھی ، قوم کے نونہالوں اورمستقبل کی ان تا ز ہ فصلوں کی تھی جے لہلہانے ہے پہلے ہا دسموم مرجھا نہ دیں، چنانچے بصیرت و بصارت حکمت و دانائی عشق و یقین اخلاص وایثار، ایمان وعرفان ا درعزم وحوصلے کی بھریورتوا مائی کے ساتھ تجدیدی صلاحیتوں ہے لیس ہوکر ہر کاتی کچھار کے اس شیر نے عصری تقاضوں کے چینج کو قبول کیا شرار بولہی کی تیز آندھیوں میں چراغ مصطفوی کو روشن کیا، ملت کی سچی رہنمائی فر مائی ۔ شریعت سے متصادم رسوم کا خاتمہ فر ما کر اسلام کے درخشاں اصول بتائے ، بدعات وخرا فات کے ناج محل پر چھایہ ماری کی ، روحوں کی طہارت فر مائی، قلم کی آوارگی کولگام دیا ،غلط افکار ونظریات پر پہرے بٹھائے ، آزا دی فكركوم بيز دى، ايقان وعرفان كومج مسرت كاا جالا بخشا - دلول كوعشق رسالت كانوروسر و رعطا کیا، فتنه اندر کا ہو یا باہر کا سب کو دہایا ، ہر ایک کا محاسبہ کیا ، ہر ایک کی خیریت پوچھی اور اصلاح وتذكير، دعوت إلى الله، تبليغ وارشا داورا بلاغ حق كي راه مين مسلسل چوٺ كھاتے رے، آ کے بڑھتے رہے حوصلوں میں نا زگی آتی رہی،عشق تکھرنا رہا اور محبت رسول کے جلوؤں میں تم ہوتے رہے، نہ تنہائی کاشکوہ، نہا سکیے بن کا احساس بلکہ ہر ہرقد م پر ثبات و استقلال کا قلعه تغیر کرتے جارہے تھے اور نقوش یا کاہر تیور پکارکر کہدرہاتھا ع میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل گر اوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنا گیا یہ آپ کی داعیانہ قوت، قائدانہ عظمت وشوکت اور یا کیزہ قیا دے کا ہی ثمرہ ہے کہ

قلب وجگری کشت و برال پراتباع شریعت، حب رسالت اور رب کی خشیت کے نہ جانے کتنے شاواب پھول مسکرانے گے اور آج ای پر بیالزام عائد کیا جاتا ہے کہ برعتی فرقہ کابانی تھا مگر کوئی در دمند دل بتائے کہ اگر شرک کی مسموم فضا میں تو حید کا چراغ جلا نا، تو ہینی نبوت کے بر آشوب ماحول میں محبت رسول کی شمعیں روشن کرنا اور بدعات کی آند تھی میں اولیاء عظام کی عظمتوں کی قند ملیں فروزاں کرنا یہی بدعت ہے تو پھر ہم ان کی علمی مفلسی ، ذہنی قلاشی اور بیتم العقلی برکوئی ماتم نہیں کرتے۔

کے بغیر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اس یا درروزگار شخصیت کے ساتھ بھی پھھالیا ہی ہوا کے بغیر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اس یا درروزگار شخصیت کے ساتھ بھی پھھالیا ہی ہوا مخالفین نے جس قد رحقا کق پر پر وے ڈالے، الزامات کا نشا نہ بنانا چا ہا اور بروقار ذات کو مجروح کرنے کی جنتی سازشیں رچی گئیں حقیقین طشت ازبام ہوتی چلی گئیں، افکار کی خوشبو کھیلتی رہی، تا بندہ خیالات کی کرنوں ہے دلوں کے آفاق جگرگانے گے اور آج اس عالمی شخصیت پر شخفیق و ریسر چ کرنے والے اسکالرز اور مخفقین جیرت کے سمندر میں خوطہ زن بیں جس موضوع پر اپنی شخفیق کی بنیا در کھتے ہیں، تلاش وجبتو اور لوح وقلم کی ساری پوٹی لٹا جی جعد انہیں بہی احساس ہوتا ہے کہ فضل و کمال، علم و فن اور فکرو وا مائی کے اس بحر نیکراں کا نہ کوئی پائے ہے نہ دھارا ورپھر انہیں تشکیم کرنا پڑتا ہے کہ اس ایک پیکر میں علم و شعور کی اس قدر سائی میکسب کی بنیا ورپڑ ہیں بلکہ تا ئیدر بائی اور فیضانِ الہی کا نتیجہ ہے۔

ایک دائی اس فلسفہ کوا تھی طرح سمجھتا ہے کہ جہاں سے نیر وشر کے پیشتے ایلتے ہیں وہ
انسان کا دل ہے اگر معاصی کے جمراثیم ہے دل پاک و صاف ہوگیا تو دوسر سے اعضاء کو
سنوارنا بہت آسان ہے بہی وجہ ہے کہ امام احمد رضافتدس سرہ قلب کی پاکیزگی پر زیا وہ زور
دیتے ہیں، آیئے اس پرسوز مصلح کی آواز کوآپ بھی کان سے لگا کر سنتے:

قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے اور معاذ اللہ جب معاصی اور کثرت بدعات ہے اندھا کر دیا جاتا ہے اب اس میں حق آج دلوں کی فصیل پرعظمت نبوت کے پر چم اہرا رہے ہیں، افکار ونظریات کے صحرا میں محبت رسول کے گلاب مسکرا رہے ہیں، خانقا ہوں کی با کیزگی، دا رالا فتاء کا تقدی اور دائش کدوں کی مثوکتیں محفوظ ہیں۔امام احمد رضافتدس سرہ کے انہیں احسانات کود کھے کر باسبان ملت خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمة کم میفر ماتے ہیں:

اے وقت کے دانشورو اِغور کر وا مام احمد رضا کا ایک ایبا و جود معود جو
تن تنها لاکھوں پر بھاری بھر کم تھا انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے
لئے اگر زبان وقلم کا پوراسر مایدا کھا کر دیا جائے تو اس کی زندگی کے
پیم لمحات کا شکر بیا وا کرنے کے لئے ماکا فی ہوگا۔ عقل جیران ہے کہ
زبان وقلم کے لئے نیا زمند یوں کی بھیک کہاں سے ما تگی جائے اور
کس خزانہ عامرہ سے کو ہر آبدار چن چن کران کے قدموں پر نچھاور
کئے جا کیں جس سے امام احمد رضا جیسی قد آور شخصیت کی دینی وقلمی
خد مات کا حق اوا کیا جا سکے ۔ (دیو بندکی خانہ تلاثی ، صفح ۱۱)

یداس فاضل کا ناٹر ہے جس کے قلمی اور اسانی خدمات کی ضیا پاشیوں سے علاقے کا علاقہ روشن ہے ، گر برا ہو عصبیت کا جوعم وا دب سے کور ہے اور بالکل تہی وست ہیں وہ اس آ قاب فضل و کمال ہے آئھیں ملانے چلے ہیں ، ہونا تو بید چاہئے تھا کہ امام احمد رضافتہ سرہ کی خدمات کوسراہے ان کی بارگا ہ عبقہ کی میں جو و نیاز لٹاتے ، ان کے قلمی سرمایہ سے ولوں کی تجوری کو بھرتے ، ان کے علم وشعور کے گل و لالہ سے قلب ونظر کو نا زگی بخشے ان کی برکشش شخصیت کے جلوؤں سے ول و نگا ہ کی وا دی سجاتے اور اسلامی نظریا ہے کو پیغام رضا کی شکل میں عام و نام کرتے لیکن بینا رہ کے کے ساتھ کہنا بھیا تک مذاق ہے کہ ممل کی تطہیر ، فکر کی نقذیس اور عشق مصطفیٰ کی تغییر میں جس کی حیات کا لحمد لحمد مصروف ہو ، عمر بھر جس نے ساج کی تقذیب اور عشق مصطفیٰ کی تغییر میں جس کی حیات کا لحمد لحمد مصروف ہو ، عمر بھر جس نے ساج میں جنم لینے والی ہرائیوں کے خلاف جہا دبالقلم سے کام لیا ہوا ور جس کے قلم کی بوند بوند خیر میں جن کے دولاح و فلاح کا اہر کرم بن کر دلوں کی بخر زمین پر برسی و رہی اور سیرا بی کے بعد

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

## تقذيم

ادھر آؤ بیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں ہو ہے۔ پر آزما ہم جگر آزمائیں معظر کی پوری ۱۹ ارویں صدی چھان ڈالئے صرف اور صرف ایک نوری چیرہ نظر آنا ہے جے سب اعلی حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں۔ ہاں اہلِ علم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، خانقا ہوں نے آپ کی حمایت کی ہے، سجادہ نشینوں نے تا ئید کے پھول پر سائے ہیں ، اسلام کے جیا لے فرزندوں نے حوصلوں سے آپ کا دامن بھرا ہے مگر ہرمحاذ پر جومقد منہ انجیش کا جیا لے فرزندوں نے حوصلوں سے آپ کا دامن بھرا ہے مگر ہرمحاذ پر جومقد منہ انجیش کا

کود کیمنے بیجھنے اورغور کرنے کی قابلیت نہیں رہ جاتی مگر ابھی حق سننے کی استعدا دباقی رہتی ہے۔(ملفوظ شریف)

مندرجہ بالاتح ریکو پڑھنے کے بعد اس مخلص دائی کے اضطراب اور در دو کسک کوآپ محسوس سیجئے، کرب کا یہی وہ داعیہ تھا جوا مام احمد قدس سرہ کو عمر بھر قلمی جہا دکرنے پر مجبور کرنا رہا کہا یک سیچے عاشق رسول ، پر سوز قائد اور مذہبی رہنما کی نگاہ میں ہر کھے اسلامی احکام شرعی اصول قرآنی تعلیمات اور نبوی ارشا دات و فرمو دائ سے حسین جلو ہے ہوتے ہیں جس کے اجالے میں اپنی ذمہ دار یوں سے سبکدوش ہونا و ہا بنا فرض منصی سمجھتا ہے۔

"امام احمد رضا اور اصلاح معاشرہ" کے حوالے سے ایک مختصر رسالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تعصب و تنگ نظری کی سطح سے اوپر اٹھ کراس کا مطالعہ سیجئے اور قبول حق کی کوئی ہلکی چنگاری بھی ذہن و فکر کے کسی کوشے میں سلگ رہی ہوتو انساف و دیانت کا خون کئے بغیر جواب د سیجئے کہ امام احمد رضافدس سرہ نے بدعا ت اور غیر شرعی رسومات کوفروغ دیا ہے یااس کے خلاف جنگ لڑی ہے۔

قاطع نجد بیت حضرت علامه مفتی محمد امان الرب صاحب، حضرت علامه غلام مصطفیٰ بخم القا دری صاحب، حضرت علامه مفتی منظورا حمد مصباحی، حضرت علامه مفتی منظورا حمد مصباحی، حضرت علامه مفتی منظورا حمد مصباحی، حضرت علامه محمد عیسیٰ رضوی مصباحی، حضرت مولا ما رحمت الله صدیقی ان اجم شخصیات کی نیک تمنا کمیں اور پُر خلوص دعا کمیں جمارے ساتھ ہیں جب بھی کشفن لمحات آتے ہیں تو ذرکورہ حضرات جماری دیمگیری فرماتے ہیں۔ رب کا کنات سب کو دارین میں عافیت عطافرمائے۔ آمین

محرقمر الزمان مصباحی مظفر پوری خادم جامعة قادرىيكوندُوا، پونه ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوسکتی ہے اور نہ بیاسلامی تصور ہے۔ ایک با کیزہ، صالح اور بامقصد معاشرہ کی تفکیل کے لئے ضروری ہے اس کے سنگِ بنیا دیلی ہی ایمان وعقیدہ کی روح رچا بسادی جائے پھر ممل کی دیوار چنی جائے ، اسلام صرف عمل کا مام نہیں بلکہ ایمان وعمل دونوں کے حسین مجوعہ کا مام ہے۔

زیرنظر کتاب عزیز گرامی مولانا محدقمر الزمان مصباحی کے زرنگار قلم کا حسین شاہکار ہے، بس پڑھتے جائے جھومتے جائے۔ عزیز موصوف نے مختصراد راق پر جامع اور بسیط مضابین کوسمیٹنے کی بڑی محمود کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کا انہیں دارین میں صلہ و ثمرہ عطافر مائے۔ (آمین) تا ہم عقیدہ کی بحث کوشاید انہوں نے قلت صفحات کی شکوہ شجی کے بیش نظر چھیڑنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس تعلق سے دو چار کوشے ہدیتہ ماظرین ہیں تا کہ قاری کوکئی جہت ہے کتاب میں تفتی کا حساس نہ ہو۔

(۱) دین سے دوری اور شریعت سے بے خبری نے لوکوں کواس نتیجہ پر پہنچا دیا ہے کہاللہ
اوراللہ کے بیارے رسول ﷺ کے تعلق سے بھی آج کا انسان بڑا ہے باک ہوگیا ہے یہاں
تک کہ جسارت جا پیچی ہے کہا گر شریعت کا ضابطہ سمجھایا جائے تو بعض ناعا قبت اندلیش لوگ
یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ 'نہم خدااور رسول کوئیس جانے ''ایسا ہی سوال جب اعلیٰ حضرت
مام احمد رضا سے ہوا تھاتو آپ کے قلم کا تیور و یکھئے: ''وہ لفظ جواس نے کہا کہ ہم خداور سول کو نہیں جانے سیور کے کھئے ناور سول کو مسلمان ہوا تے ہیں کہ تو بہرے اور از سرنو
مسلمان ہواورا گر کورت رکھتا ہے تو شخص سے نکاح چاہئے''۔ (فاوی رضویہ جلدوہم)

(۲) ان کی غیرت عشق اپنے خدا اور رسول کی شان میں ایسے الفاظ کے استعال کیا ہواوروہ ان کا تکیہ استعال کیا ہواوروہ ان کا تکیہ کلام بن چکا ہو، لفظ صاحب کے تعلق ہے آپ سے سوال ہواتو آپ نے فر مایا: '' جائز ہے حدیث میں ہے:

اللهم انت الصاحب في السفر و الخليفة في المال و

تاج زریں سجائے کبھی قلب لشکر ،کبھی میمندا ورکبھی میسر ہ پر جھیٹ جھیٹ کروا رکر رہا تھاو ہ صرف ہریکی کا نا جدا رہے ۔آپ کی زندگی کی سب ہے عظیم خوبی جو آپ کے معاصرین ہر آپ کومشر ف دممتاز کرتی ہے وہ یہی آپ کی جوانمر دی دعق کوئی و بیبا کی ہے۔ آئین جوال مردال حق کوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی آپ نے بینہیں ویکھا کہ مشیر شریعت کی زو پر پڑنے والا کون ہے بلکہ ہمیشہ بیہ د یکھا کہ عقیدہ وعمل میں بدعات وخرا فات کا حامل کون ہے، اپناہو یا برگانہ ای نقطہ نظر ہے آپ نے سب کی خبر لی ہے اور حق بیہ ہے کہ خوب لی ہے ، ہم تو ان کی نگار شات وملفوظات میں دیکھتے ہیں کہ جنہیں اپنی علمی حذا فت وممارست سریا زتھا، اردگر د تلاندہ کا جم غفیرتھا، حلقهٔ ارا دت دعقیدت بھی وسیع تھالیکن خلاف شرع عمل دحر کت پر حضرت رضایر بلوی نے ان کی پرواہ نہیں کی ،ا دب ہے ٹو کا ،محبت ہے متنبہ کیا ، بیاراد رنزمی ہے سمجھایا ، مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ شریعت مطہرہ کا دوٹوک فیصلہ سنا دیا ، کوئی خانقاہ اگر بدعات ومنکرات میں کھنس گئی ہے تو آپ نے اسے بھی ہدایت کی ،عقبدت میں اگر کہیں غلوا ورفکر وعمل میں کجی يائي جار بي ہے تو و ہا س بھی خبر دار كيا، روش حيات اگر غلط وُگر پر چل پر على ہے تو آپ و ہاں بھی چراغِ حق وہدایت لئے رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، اوراگر کوئی شومی قسمت ہے ستنقیمِ الوہیت اور توہین رسالت کامر تکب ہوا ہے تو پھر آپ کاہر وار رضا کے نیز ہے کی مار کا منظر پیش کرنا نظر آنا ہے۔اس وفت آپ کاقلم ،قلم نہیں برقِ خاطف نظر آنا ہے۔غرض کہ امام احمد رضا صرف عمل سے داعی ومصلح نہیں بلکہ عقبدہ وعمل دونوں کے آپ محسن ومصلح نظر آتے ہیں، وہ بھی کوئی اصلاح تحریک ہے کھمل کاجسم ظاہری زینت وسنگھارہے آراستہ کر دیا جائے اور اس میں ایمان کی روح نہ پھونگی جائے ۔امام احمد رضا اس نصب العین ہے بخو بی واقف تھے انہوں نے جسم و جان دونوں کی آرائنگی و مشاطکی کافریضہ انجام دیا ہے، لہذا میرا خیال ہے کہ جب بھی امام احدرضا کی نبیت سے اصلاح معاشرہ کی بات کی جائے تو دونوں پہلوؤں کوسامنے رکھنا جائے ۔معاشرہ کی اصلاح صرف عمل ہے نہ بھی

الاصول و الولد

اورسرور کائنات ﷺ کے لئے تو قرآن عظیم میں صاحب فر مایا گیا: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا خُوای﴾

لیکن اللہ صاحب کہنا اساعیل دہلوی کا محاورہ ہے اور حضور ﷺ یقینا ہمارے صاحب ہیں مام باک کے ساتھ صاحب کہنا آربیہ و با دریوں کا محاورہ ہے اس لئے نہ چاہئے''۔(الملفوظ،سوم)

(۳) آج کل جاہل صوفیوں کا جیسے ہیند آیا ہوا ہے، نیلا پیلا رنگ چڑھالیا بس وہ قیدو

بند شریعت سے آزا دہوگئیہ جو جی میں آیا کیا جو مند میں آیا بک دیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے

لئے لفظ ''عشق'' کا استعال دھڑ لے سے کررہے ہیں۔ علم تو ہے نہیں کہ بھی اس کے لغوی و

اصطلاحی معنی کی طرف غور کرتے اور نہ علماء کی قربت ور رفافت ہی ہے کہ ان کی اصلاح ہوتی،

اللہ تعالیٰ کو عاشق اور حضور ﷺ کواس کا معثوق کہنے کے تعلق سے جب امام احمد رضا ہے سوال

ہوا تو آپ نے فرمایا کہ 'نا جائز ہے کہ معنی عشق اللہ عز وجل کے حق میں محال قطعی ہے ایسالفظ

بوا تو آپ نے فرمایا کہ 'نا جائز ہے کہ معنی عشق اللہ عز وجل کے حق میں محال قطعی ہے ایسالفظ

بورود وٹا بت شرعی حضرت عزت کی شان میں بولنا قطعی ممنوع''۔ (فاویٰ رضویہ ، جلد دہم)

(۴) برقسمتی ہے آج کچھ اوگ حضور عالم ماکان و ما یکون ﷺ کے علم پاک میں بھی قبل و قال ہے نہیں چو کتے حالا نکہ علائے اہل سنت نے خاص اس عنوان پر علمی تحقیقات کے دریا بہا دیئے ہیں، جب علائے اہل سنت کی وزنی دلییں کسی طرح نہیں اٹھٹیں تو یہ بے تکا الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ علم مصطفیٰ اور علم خدا کو مساوی قرار دیتے ہیں، اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا موقف کیا ہے امام اہلسنت کی زبانی سنتے، فرماتے ہیں: ''علم ذاتی اللہ عزوجل شریعت مطہرہ کا موقف کیا ہے امام اہلسنت کی زبانی سنتے، فرماتے ہیں: ''علم ذاتی اللہ عزوجل سے خاص ہے، اس کے غیر کے لئے محال ہے جواس میں کوئی چیز اگر چا یک ذرہ سے کمتر غیر خدا کے لئے مانے وہ یقینا کا فروشرک ہے''۔ (فالص الاعتماد)

دوسری جگه فرماتے ہیں:' معلم الہی ذاتی ہے اورعلم خلق عطائی ،و ہواجب بیمکن ، بیہ قدیم بیرجادث ،و ہ مامخلوق بیمخلوق ، وہ مامقد وربیمقدور ،و ہضروری البقاء بیرجائز الفناء ،و ہ

ممتنع النغيرية ممكن التبدل" - (انباءالمصطفيٰ)

علم خدا اورعلم مصطفیٰ میں برابری کے تصورات و الزامات کے تارو پودبھیرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''برابری تو در کنار میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کردی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کاعلم جمع کیا جائے تو اس علم کوعلم الہی ہے وہ نسبت ہرگز نہیں ہوسکتی جو ایک قطرہ کے کروڑویں کوکروڑ سمندر ہے کہ بیانسبت متناہی کی متناہی کے ساتھا وروہ غیر متناہی کوغیر متناہی سے کیانسبت ہوسکتی ہے''۔ (الملفوظ ماول)

(۵) اسلام او رنظریات اسلام کی روح اس وقت مجروح ہوجاتی ہے جب کہیں ہے یہ آواز آتی ہے کہ "مسی کو ہرانہیں کہنا چاہے" کیاظلم ہے، چاہے وہ اللہ اوراس کے بیارے رسول ﷺ اور بیارے دین اور ضرور میات دین کے بارے میں کچھ بھی لکھے اور كيد معاذ الله "اس مدموم نظرية سے آج دين كا جتنا نقصان مور باہے شايد بى سى دور میں ہوا ہو،ای ظالم نظریے نے ظالم دمظلوم، حق و باطل، نو روظلمت کو آج ایک پلیٹ فارم یر لا کھڑا کیا ہے، معاشر ہ ایسامخلوط ہو گیا ہے کہا ہے اور برگانے ، دوست اور دشمن ،و فا دارو غدار کی پیجان مشکل ہوگئی ہے،اگریہ چھوٹ دے دی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ ایک نیا اسلام گڑھ کرر کھ دیں گے، اسلام نہ ہب حق ہے اور حق کوحق، باطل کو باطل کہنے کا داعی ۔اسلام کی بالیسی بالکل صاف اور روشن ہے اس میں کسی طرح تاریکی اور ژولید گی نہیں ہے۔وہ لوگ جو کیے بے دین ، بدعتی ہو جا کیں اس کے بارے میں اسلام کا نظریہاورہاورہ اوگ جوابھی شک دربیب میں مبتلا ہیں ، مذبذب ہیں ان کے تعلق سے اسلام کانظریہاور ہے، جولوگ اپنے قول وفعل ہے جس خانے میں چلے جائیں ان کی اصلاح ای علامت اور زاویے ہے ہوگی ،ان کے تعلق ہے شریعت کا فیصلہ امام احمد رضا 

> يَّا يُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ اے نبی جہا دکر و کافروں اور منافقوں سے اوران ریخی کرو۔

## امام احمد رضارهمة الله عليه اورا صلاحٍ معاشره

## ولادت بإكرامت

امام احدرضا کی و لا دت ۱۰ شوال المکرّ م۲۷۲۱ هدمطا بق ۱۴ جون ۸۵۱ و در زشنبه ظهر کے دفت شهر بریلی شریف، محلّه جسولی میں ہوئی ، خودا مام احمد رضانے مندرجه ذیل آبیت کریمه سے اپناس و دلات انتخراج فرمایا:

تریمہ سے اپنا ن و دلات احران سرمایا:

اُولِیْک کُتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ اُلِایْمَانَ وَ اَیْلَهُمْ بِرُوْحِ مِنْهُ

و ہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان تقش فرما دیا اور اپنی

طرف ہے روح القدس کے ذریعیان کی مد دفر مائی ۔ (کنزالا بمان)

آپ کا بیدائش نام ''محد'' ہے اور تاریخی نام ''المخار'' ہے، ۱۲۷۲ ھے جدامجد مولا نارضا
علی خال علیہ الرحمہ (م ۱۲۸۳ھ/ ۱۲۸ء) نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا جس نام سے
آپ مشہور ہیں بعد میں آپ نے اپنے اسم شریف کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا،
چنانچیا ہے نعتیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے

## فاندانی نجابت

آپ کا خاندان فضل و کرا مت، امارت و سیادت اور علمی و فکری عبقریت میں شروع سے ہی ریگان دروزگار رہا، آپ کے والدگرا می امام المحکلمین مجاہد آزا دی حضرت علامہ شاہ فقی علی خان علید الرحمد صاحب تصانیف کثیرہ، بلند باید فقیداو ربابغهٔ روزگار عالم وین تھے، حضرت علامہ شاہ رضاعلی خال قدی سرہ درویش کامل اورم جع خلائق بزرگ تھے۔حضرت علامہ شاہ رضاعلی خال قدی سرہ درویش کامل اورم جع خلائق بزرگ تھے۔حضرت

یدا نہیں تھم ویتا ہے جن کی نسبت فر ما تا ہے: اِنَّکَ لَعَلٰی خُلُقِ عَظِیْمِ نوبے شک بڑے خُلق رہے ۔ (السفوظ)

اور جولوگ ابھی نیم پختہ ہوں، ند مذہب ہوں ان کے بارے میں شریعت کی سنجیدہ طبعی اورا مام احدرضا کی نرم گفتاری کامنظر ملاحظہ ہو:'' دیکھونر می کے جونو اکد ہیں وہ تختی میں ہرگز نہیں حاصل ہو سکتے ، جن لوگوں کے عقائد ند مذہب ہوں ان سے نرمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہوجا کیں ۔ (الملفوظ)

آپ کا طح نظر ہمیشہ بیر اہا کہ حق کوئی و بیبا کی کا دامن نہ چھو نے ،اچھی اور تچی ہات ہرکسی کو دوٹوک بتائی جائے ، چاہو ہ اپنا ہو یا برگا نہ، آپ کی حیات کا ہر لمحہ کو ابنی و برکسی کو دوٹوک بتائی جائے ، چاہو ہ اپنا ہو یا برگا نہ، آپ کی حیات کا ہر لمحہ کو ابنی و برکسی کے دآپ نے اپنی پوری تو اما ئی و چگر کاوی اور اولو العزمی و بلند ہمتی سے خدا و مصطفیٰ کی خوشنو دی کے لئے اس فریضہ کو انجام دیا ہے ، اپنے منصب کا جتناو قار آپ نے سمجھا اور بلند رکھا ہو، رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ رکھا ہے آپ کے عہد زریں میں شاید ہی کسی نے رکھا ہو، رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فنا کر کے بقا کا شیریں جام نوش فر مالیا، و کیھئے گئی پیاری التجاہے جوانہوں نے کی ہے ۔

کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے گھیک ہے مام رضاتم پہ کروڑوں درود

فرض ہوئی اور میں احکام شرعیہ کی طرف متوجہ ہوا''۔

#### قوت حافظه

ایک مرتبہ آپ پیلی بھیت شریف تشریف لے گئے اور صفرت مولانا وصی احمد صاحب محدث سورتی علیہ الرحمہ کے مہمان ہوئے ،ا ثائے گفتگو میں 'عقود المدرید فی تنظیم میں نے قداوی المحامدید ''کاؤکر چل پڑا، صفرت محدث سورتی نے فرمایا کہ وہ کتاب میرے کتب فانے میں ہے اعلی صفرت نے اس وقت تک اے ویکھا نہیں تھا، فرمایا جاتے وقت میر سے ساتھ کر و بیجئے گا۔ صفرت محدث سورتی نے کتاب لاکر آپ کی خدمت میں بیش کر دی اور یہ بھی فرمایا کہ ملاحظہ فرمانے کے بعد بھیج و بیجئے گا، آپ کے یہاں بہت کتابیں ہیں اور میر سے پاس قادی کی جدد کتابیں ہیں جن سے قاوی دیا کرتا ہوں۔

اعلی صفرت کوائی دن آنا تھا مگرایک جان شار کی دعوت پر رکنا پڑا آپ نے رات میں "عقو دالدریہ" کی دوخیم جلدوں کا مطالعہ فر مالیا، دوسر ہے دن ظہر کی نماز کے بعد ہریلی کا قصد فر مایا، عقو دالدریہ کوسامان میں رکھنے کے بجائے محدث صاحب کے بہاں واپس مجوا دی۔اس واقعہ کے بعد محدث صاحب آشریف لائے اور عرض کیا کہ میری اتن گزارش پر کہ مطالعہ کے بعد میری کتاب واپس فرما دیں گے، آپ کوا تناملال ہوا کہ آپ کتاب ابھی واپس کر رہے ہیں۔آپ نے فرمایا کل جانا ہوتا تو ہریلی لے جاتا لیکن جب رک گیاتو شب میں اور صبح میں پوری کتاب و کھوڑا لی، اب لے جانے کی ضرورت نہیں۔محدث صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ کا دیکھ لینا کافی ہوگیا۔آپ سے جانے کی ضرورت نہیں۔محدث صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ کا دیکھ لینا کافی ہوگیا۔آپ سے فرمایا: اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے امید ہے کہ دو تین سال تک جہاں کی عبارت جا ہوں گا فتاوی میں کھودوں گا اور مضمون تو انشاء اللہ عمر بھر کے لئے محفوظ ہوگیا۔

## وسعت علمى

ایک مرتبہ شہر پریلی میں ۱۲ رہیج الاول شریف کے عظیم الثان جلسہ میں اعلیٰ حضرت

حا فظ شاہ کاظم علی خاں رحمۃ اللہ علیہ فوج کے سپہ سالا را درایک سپچے عاشق رسول تھے۔ایسے ہنموش علم دکرم بفضل د کمال ادرگہوا رۂ شعوروا دب میں آپ کی تربیت ہوئی ۔

### ذ ہانت و فطانت

آپ بچین ہی ہے اعلیٰ ؤئمن ، بلند و ماغ اور زیر دست حافظہ کے مالک تھے ، آپ خود تحریر فرماتے ہیں :

''میر سے استاذ جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دومر تبہ کتاب دیکھ کر بند کر دیتا جب سبق سنتے تو حرف بہحرف لفظ بہلفظ سنا دیتا، روزانہ بیہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے اک دن مجھ سے فرمانے گے احمد میاں بیکھوتم آدمی ہویا جن مجھ کوپڑھاتے دیر گئی ہے مگرتم کویا دکرتے دیر نہیں گئی''۔

آپ نے چارسال کی عمر شریف میں ماظر ہ قرآن عظیم کھل فر مالیا، ۲ سال کی عمر میں عید میلا دالنبی ﷺ کے موقع پر مغیر پر جلو ہ افروز ہوکر نہایت بلیغ اور مؤثر خطاب فر مایا اور گیا رہ سال کی عمر میں'' ہدایة الحو'' کی عربی شرح لکھی، یہ آپ کی سب ہے پہلی تصنیف ہے۔

#### فراغت

ساایرس ۱۰ ماه ۵ دن کی عمر میں ۱۴ شعبان المعظم ۲۸۶اھ میں سندفراغت ہے نوازے گئے۔

#### آپ تريفر ماتے ہيں:

'' وسط شعبان ۲۸۶ اھ/ ۱۸۹ء میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی اوراس وفتت ۱۳ سال ۱۹ ماہ ۵ دن کا تھا اور اس تاریخ ہے مجھ پر نماز عدل ہیں۔

مولوی عبدالحی لکھنوی نے یوں لکھاہے:

یندر نظیرہ فی الاطلاع علی الفقه الحنفی و جزئیاته لیخی، فقد حفی اوراس کے جزئیات میں جوان کوعبور حاصل تھا اس کی نظیر شاید کہیں ملے۔

مولوی ابوالحن علی میاں ندوی نے ان لفظوں میں اعتراف کیا ہے:

''حرمین شریفین کے قیام کے زمانے میں بعض رسائل بھی لکھے اور
علماء حرمین نے بعض سوالات کئے تو ان کے جواب بھی تحریر کئے ،متون
فقہ اور اختلافی مسائل پر ان کی ہمہ گیر معلومات ، سرعت تحریر اور
ذہانت و کیھ کرسب کے سب جیران وسششدررہ گئے۔

#### بيعت وارادت

امام الفصلاء بدرالکملاء، قدوة العارفین، سیدالسالکین خاتم الاکا برحضرت سیدشاه آل رسول مار جروی رضی الله تعالی عنه ہے آپ کوشرف بیعت حاصل ہے، بیعت ہونے کا واقعہ بھی بڑا انوکھا ہے، حضرت مولانا شاہ حسنین رضا ابن استاذ زمن حضرت حسن رضا بر بلوی رضی الله تعالی عنهما سیرت اعلیٰ حضرت میں رقمطراز ہیں:

''ایک دن دو پہر کواعلیٰ حضرت قبلہ روتے رویے سوگئے،خواب میں اپنے دا دا جان حضرت مولا نا شاہ رضاعلی خان صاحب علیہ الرحمہ کو دیکھا وہ تشریف لائے اور فرمایا وہ شخص عنقریب آنے والا ہے جو تنہارے اس دردکی دوا کرے گا چنانچہ اس واقعہ کے دوسرے یا تیمرے دوزناج الحول حضرت مولا نا عبدالقا در بدایونی علیہ الرحمہ تشریف لائے ادرائے ساتھ مار ہرہ شریف لے جا کر حضرت شاہ

نے صرف بسم اللہ کے باء جارہ اوراسم اللہ پر مسلسل کئی سھنے ایسی تقریر فر مائی جس سے حضور علیہ السلام کے جود ونوال، جاہ وجلال اور حسن و کمال کے دریا امنڈ نے گئے آپ نے انہیں دولفظوں باء جارہ اور اسم اللہ خالص علمی روش پر فضائل رسول ﷺ کے متعلق ایسی باتیں بیان فر مائیں جس سے اہل علم کے بھی کان نا آشنا تھے۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی علیہ الرحمہ کے عرس میں بدایوں تشریف لے گئے اور آپ نے صرف سور کہ واضحی پرضج نو بیچے ہے۔ ۱۲ بیچے تک مسلسل تین سطنے تقریر فرمائی ، بیدواضح رہے کہ اعلی حضرت کی تقریر خالص علمی تحقیقی مضامین پر مشمل ہوتی تھی۔

پھرای مجلس میں اعلیٰ حضرت نے بیہ بھی فر مایا کہ سور اُوانفخیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر ۸۰ جز تک لکھ کر چھوڑ دیا کہا تناوفت کہاں ہے لاؤں کہ پور نے آن مجید کی تفسیر لکھوں۔

## نقهى عبقريت

جدید شخفیق کی روشنی میں آپ کوا کسٹھ علوم وفنون پر کامل درک او رملکۂ تا مہ حاصل تھا، آپ کی فکری عبقریب، علمی و جا ہت، فقہی بصیرت، طرز استدلال، قوت تحریر، استحضار ذبن، قلمی بانگین اور خدا دا دشو کت و جلالت کوا ہے اور غیر سب نے تسلیم کیا ہے، ڈاکٹر اقبال لا ہوری نے اپنا تاثر ان لفظوں میں پیش کیا ہے۔

''وہ بے حد ذبین اور باریک بین عالم دین تھے، فقہی بصیرت میں ان
کا مقام بہت بلند تھا، ان کے فقاو کی کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ
وہ کس قد راعلی اجتہا دی صلاحیتوں سے بہرہ وراور پاک و ہند کے
کیسے بابغہ روزگار تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا
طباع اور ذبین فقیہ بمشکل ملے گا، ان کے فقاو کی ان کی ذہانت
فطانت، جودت طبع ، کمال فقا بہت او رعلوم دینیہ میں ہجرعلمی کے شاہد

ترجمہ: ''بلکہ میں کہتا ہوں کہان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ و واس صدی کے مجد و ہیں تو بے شک یہ بات کے اور سیجے ہے''۔ الغرض عرب و جم کا کوشہ کوشہ آپ کی وین خد مات اور تجدیدی کارہا موں کامعتر ف ہا ورالحمد للد آج بھی آپ کے علم و درا ست کی ضیاء باری، فکرو تحقیق کی با کیزگی اور طفطنہ فضل و کمال کی جا ندنی ہر جگہ محسوں کی جا رہی ہے۔

سرو رکونین محموع کی این کاارشا دمبارک ہے:

إِنَّ اللَّه يبعث لهذه الامة على راس كل مأثة سنةٍ من يُجَدِّدُ

لها دينها

لینی، ر وردگار عالم ہر سوسال کے بعد است کے لئے مجد دمبعوث فرما تاہے جواس مقدس دین کوزندہ کرتاہے۔

فرسودہ مراسم اور بدعتوں کی آلود گیوں کوشم کر کے شریعت مقد سد کے پا کیزہ اصول سے امت کورد شناس کرا تا ہے اور خود اس کے نقوش گم گشتگانِ را ہ کے لئے خطامتقیم اور جا دۂ حیات بن جاتے ہیں ۔

اس حدیث پاک کی روشنی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجد دوین و ملت امام احمد رضامحقق پر بلوی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات کا جائزہ لیس تو بیہ بات روز روشن کی طرح آپ پر واضح ہو جائے گی کہ آپ کے وجود مسعود کالمحہ لمحہ اس حدیث مبار کہ کا کامل تر جمان ہے ۔ فکروعمل سے لے کر زبان وقلم تک زندگی کی ہرا وااور حیات کی ہر روش اپنے وامن میں اتباع شریعت کی چاشنی ،احیاء سنت کی دکھی تجد بدوین کی تا زگی اور عشق رسالت پناہی کی ولربائی کے نہ جائے گئے نا زواند از لئے ہوئے ہے۔

کرشمہ وامیں ول می کشد کہ جا ایں جا است میں نے آپ ہے سامنے امام احمد رضافتد س سرہ کی حیات کا اجمالی خاکی پیش کر دیا ہے تا کہ آپ کی عبقریت و آفاقیت کا صحیح اندازہ ہو سکے اور وہ لوگ جو آپ کی عظمت و آل رسول قدس سره ہے مرید کرا دیا، حضرت خاتم الاکا کہ قدس سره نے اعلیٰ حضرت کود کیمنے ہی جوالفاظ فرمائے منے وہ یہ ہے ''آپ کے ہم تو گئی دن ہے آپ کے انظار میں تھ'' مرشد یہ حق کی ہے انظار میں فعن مرشد یہ حق کی ہے انظار میں اور کئی دن ہے آپ کے انظار میں تھ' مرشد یہ حق کی ہے انظام المان کو دیکھ کر مریدوں کو جیرت بھی ہوئی تو حضرت اقدی خاتم الاکا یہ نے فرمایا یہ دونوں باپ بیٹے صاف دل لے کرآئے تھے بس تھوڑی کی توجہ کی ضرورت تھی جونبیت حاصل ہونے کے ساتھ ہی حاصل ہوگی ۔ پھرارشا دفرمایا کہ مجھے مولا مااحد رضا خاں صاحب کی جیت پر فخر ہے''۔

حضرت مولاما عنابیت محمد غوری رضوی فیروز پوری اینے ایک مضمون میں تحریر فرماتے

يال

اعلی حضرت فاضل ہندوستان خلد مکان کے پیرو مرشد حضرت امام العارفین مولانا سید شاہ آل رسول قادری مار ہروی نور اللہ مرقد ہ فرماتے ہیں اگر خدائے ہزرگ و ہرتر مجھ سے فرمائے گا کہ میرے واسطے تو کیالایا تو میں احمد رضا کو پیش کردوں گا۔

### تجدیدی کارنا ہے

آپ نے اپنی شوکت علمی اور طہارت فکری کے ذریعے احیائے دین ، اشاعت اسلام ، ابلاغ حق اور دعوت الی اللہ کا جوزریں کا رہا مدانجام دیاہے وہ یقیناً بے مثال ہے۔
یکی دجہ ہے کہ آپ کے تجدیدی کا رہا مے سے متاثر ہو کر آپ کے علمی عبقریت کے آستانے پر سچودنیا زلٹاتے ہوئے محافظ کتب الحرم شیخ اسلیمل کی علیہ الرحمدر قمطراز ہیں:
"ب ل اقبول لمو قبل فی حقه انه مجدد هذا القرن لکان حق و صدفا"

خدا دا دشوکت کے منکر ہیں انہیں حق وصدا فت کی را فظر آ جائے۔

اصلاح معاشرہ کے تعلق ہے امام احمد رضا قدس سرہ نے کتنا انقلا بی اور کلیدی رول
اوا کیا ہے اسے ان کی تحریر کے آئیے میں پڑھنے سے پہلے آئے ان کی سیرت وکر دار کے
بہتے ہوئے اس صاف و شفاف چشمہ کا سراغ لگا کیں جس کے کنار سے بیٹھ کراگر کسی نے
ایک جرعہ بھی پی لیا تو اس کی ایمانی زندگی میں ایک عظیم انقلا ب پر پاہو گیا اور جس کے نوک
قلم سے نکل کرصفی قرطاس پر مجلنے والاحرف حرف افکار ونظریا ت اورا عقاد و خیالات کے
اندر کیف و سرمستی کی ایسی ضیا کیں بھیر گیا جس کے اجالے میں ہر حق پبند، منصف مزاج
اور گم گشتہ راہ کے لئے سفر کرنا نہایت آسان ہوگیا۔

ان کا سامیہ اک جملی، ان کا تقش پا چراغ

وہ جدهر گزرے اوهر ہی روشنی ہوتی گئ

آج ہے پر دگی اور حیاء سوزی کا بھیا تک اور زہر بلا اثر جس تیزی کے ساتھ مسلم

ساج کے اندر سرایت کر رہاہے وہ بیان ہے باہر ہے، بید کتنا زیر وست المیہ ہے کہ مسلم

خواتین شریعت اور قرآنی ارشا وات سے دور ہوکر آزا وانہ طرز حیات اور غیر اسلامی روش کو

اپنی زندگی میں واخل کرتی چلی جارہی ہیں ۔ ہوٹلوں، پارکوں، اور تفریح گاہوں سے لے کر

مقدس مقامات تک الیی غیرت فروشی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی شرمندہ

ہے۔ امام احدر ضانور اللہ مرقدہ سے جب بیسوال کیا گیا کہ مزارات پر عور توں کا جانا کیسا ہے۔ اقرائے ہیں:

غنیۃ میں ہے میہ نہ یو چھوکہ ورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں بلکہ میہ یو چھوکہ اس عورت پر کس قد راحنت ہوتی ہے اللہ کی طرف ہے اور صاحب مزار کی طرف ہے۔ جس وقت گھر ہے ارا دہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملا تکہ لعنت کرتے رہے ہیں۔ سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی کرتے رہے ہیں۔ سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی

ا جازت نہیں و ہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیم قریب بواجبات ہےاور قرآن نے اے مغفرت ذنوب کاتریا تی بتایا ہے۔

اولیاءکرام کے مقد س آستانے جہاں ہر لمحدر حمت الہی کی موسلا دھا رہارش ہوتی ہے اور ہر پل سعاوت و ہرکات کی خیرات تقیم ہوتی ہے جب ایسے باعظمت اور پاکیزہ مقامات پرعورتوں کی حاضری موجب لعنت ہے تو وہ جگہیں جوشیطا نوں، اوباشوں اور مقامات پرعورتوں کی حاضری موجب لعنت ہے تو ہو ہوگہیں جوشیطا نوں، اوباشوں اور شریندوں کی آمادگاہ ہوں وہاں عورتوں کا بے تجابا نہ گھومنا کیو کر جائز ہوسکتا ہے ۔گر ہر اہو نئی تہذیب اور فیشن پرکتی کا کہ آئ ہر خاص و عام اس مہلک مرض میں مبتلا ہے ۔ کاش کہ لوگ امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریرات کی روشن میں اپنا محاسبہ کرتے اور ہر اس فعل سے ایٹ آپ کورو کتے جوخداور سول کی نا راضگی اور غضب کا سب ہے نیز مخالفین کی جماحت ہوالزام تراشی کرتی ہے کہ امام احمد رضانے عورتوں کومزارات پر جانے کی اجازت دی ہے جوالزام تراشی کرتی ہے کہ امام احمد رضانے عورتوں کومزارات پر جانے کی اجازت دی ہے سات علیہ الرحمہ کی پُر نورتج ریکا مطالعہ کرنا چا ہے ور نہ پھر دادر محشر کے صفور جواب دینے کے سات علیہ الرحمہ کی پُر نورتج ریکا مطالعہ کرنا چا ہے در نہ پھر دادر محشر کے صفور جواب دینے کے تیار رہنا چا ہے۔

آج کل بے شرع بیروں کا سیلاب آگیا ہے جسے دیکھوکلاکل (زلفیں) بڑھائے۔
انگیوں میں انگوٹھیاں سجائے، رنگین کپڑے بہنے، بیری مریدی کی دکان لگائے بیٹا ہے۔
یہ وقت کی کتنی بڑی ٹریجٹری (TREGEDY) ہے کہ بیعت وارا وت اوررشد و ہدایت
نیا بت رسالت کا اہم باب ہے مگر پھھاعا قبت اندلیش اورائن پڑھ بیروں نے اس پا کیزہ
رشتہ کو بھی کمائی کا بہترین وربعہ اور حصول ورکا چھاوسیلہ بنار کھا ہے نہصوم وصلوق کی پابندی،
نداحکام شرعیہ پڑمل، نہ اسلامی اصول ہے واقفیت اور نہ بی علم وآگی ہے کوئی تعلق، اگران
سے کہاجائے کہ نماز پڑھے تو بڑی بے باکی اور جمائمندی سے جواب و بے بیں کہ شریعت
الگ شے ہاور طریقت الگ۔ امام احمد رضاا ہے بیروں کا تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
عمر و کا قول کہ طریقت نام ہے وصول الی اللہ کا محض جنون و جہالت

پُر بہارے اسلامی اورشرعی اصول وضوا بط کی ساری پر کتیں وابستہ ہوں۔

آج کے اس پُرفتُن ماحول میں پچھا ہے پیر بھی ملیں گے جواپی مریدہ سے مصافحہ کرتے اورا ہے ہاتھ پاؤں کابوسہ دلواتے ہیں اور مریدہ بھی اس طرح کہ غیر شرعی افعال کرگز رنے میں کوئی شرم و عارمحسوں نہیں کرتی ۔۔۔

شرم نبی خوف خدا یہ بھی نبیل وہ بھی نبیل وہ بھی نبیل بیت سے بیت رضوان کے موقع پر حضور سید عالم نور مجسم ﷺ جب مردوں کی بیعت ہے فرصت کے بعد مکان کے اندر تشریف لے گئے ای وقت عور تیں بیعت کے لئے حاضر ہویں تو حضور سید عالم ﷺ نے تو قف فر مایا تو فوراً طائر سدرہ یہ آبیت پاک لے کرحاضر خدمت ہوئے ، آبیت مبارکہا زل ہوئی:

﴿ يَا النَّهِ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا وَ لا يَسْرِقُنَ وَ لا يَرْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلُنَ اوَلادَهُنَّ يُسْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَ لا يَسْرِقُنَ وَ لا يَرْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلُنَ اوَلادَهُنَّ وَلا يَشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَ لا يَسْرِقُنَ وَ لا يَرْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلُنَ اوَلادَهُنَّ وَلا يَسْرِقُنَ وَ لا يَسْرِقُنَ وَ لا يَسْرِقُنَ وَ لا يَسْرَ اللَّهِ عَلَيْ وَ لا يَسْرِينَ اللَّهِ عَلَيْ وَ اللَّهُ عَلَيْ وَ اللّهُ عَلَيْ وَ اللَّهُ عَلَى مَعَوْدُ وَ فِي مَعَوْدُ وَ اللَّهُ عَلَيْ وَ السّتَعْفِرُ لَهُنَّ وَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ ا

اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عور تیں حاضر ہوں اس پر بیعت
کرنے کو کہ اللہ کا پھھٹر کی نہ تھہرا کیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بہتان لا کیں گی جے نہ بدکاری اور نہا پی اولا وکو تل کریں گی اور نہ وہ بہتان لا کیں گی جے اپنے والد ویا وی کے ورمیان (یعنی موضع ولا دے میں) اپنے ہاتھوں اور پاوئ کے ورمیان (یعنی موضع ولا دے میں) اٹھا کمیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافر مائی نہیں کریں گی تو ان اس جے بیعت لواور اللہ سے مفقرت جا ہو، بے شک اللہ بخشے والام ہر بان ہے ۔ (ترجہ رضویہ)

ہے دو حرف پڑ صابوا جا نہا ہے کہ طریقہ طریقہ طریقت راہ کو کہتے ہیں نہ کہ پہنچ جانے کوتو یقینا طریقت ہیں راہ ہی کا نام ہے ، اب اگر وہ شریعت ہے جدا ہوتو بھہا وے قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچائے گی بلکہ شیطان تک ۔ جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جہنم میں کہ شریعت کے سواسب راہوں کوقر آنِ عظیم باطل ومر دو دفر ماچکاہے۔

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں اصلاً باہم کوئی تخالف نہیں اس کامد گی اگر ہے سمجھے کے تو نرا جابل ہے اور سمجھ کر کے تو گمراہ بد دین ۔ شریعت حضور اقد س سید عالم ﷺ کے اقوال ہیں اور طریقت حضور کے افعال، حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم ہے مثالﷺ۔

#### پر جرار الے بیں:

ان تحریروں کو حقا کق کے اجالے میں پڑھئے اور آپ خود فیصلہ سیجئے کہ وہ پیر جو شریعت کو بالائے طاق رکھ کرصرف طریقت کی بات کرتے ہیں وہ اسلام اور شرع کی نظیر میں سخت بُحرم ہیں یانہیں لہٰذا آپ ایسے ہی بیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے جن کے دامن

حضور رحمت عالم الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ حجب عورتوں کو بھی بیعت کرلیا حضرت عائد صد یقد طاہر ہ رضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ حضور سید عالم الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ حضور سید عالم الله تعالی عنها فر ماتی مبارک کسی عورت کے ہاتھ ہے مس نہ ہوا۔۔۔۔۔۔(۱۸) صرف کلام ہے ہوئی اور حضور کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ ہے مس نہ ہوا۔۔۔۔۔۔(۱۸) بیحد بیث اُن پڑھا ورغیر شرکی پیرول کے لئے تا زیانہ عبرت بھی ہا ورچائ را ہ بھی جواپی مریداؤں ہے ہاتھ پاؤں کا بوسد دلواتے ہیں، اب امام احمد رضا قدس سرہ کا فتو کی ملاحظہ فرمائے:

بے شک غیرمحرم سے بردہ فرض ہے جس کا اللہ ورسول نے تھم دیا ( جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم ) بے شک پیرمریدہ کامحرم نہیں ہوجا تا نبی ﷺ سے برد ھرا مت کا پیرکون ہوگا یقینا و ہا اوالروح ہے اگر پیر ہوجانے سے آ دمی محرم ہوجایا کرتا تو جا ہے تھا کہ نبی سے اس کی امت سے کسی عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا۔

آج اکثر اولیاء کرام کے مزارات پر قر آن وحدیث اوراسلام وسنت کے فیضان اور باطنی عرفان سے محروم سجادگان مزامیر کے ساتھ محفل سائ کا انعقا داور تو الی کی مجلس گرم کرتے ہیں ڈھول باجوں کی آواز پر خود بھی تھر کتے ہیں اور مریدوں کو بھی خوب ٹرینک ویج ہیں اور اس میں مردو خورت کا شاندار ویج ہیں اور اس بھی میں مردو خورت کا شاندار مقابلہ ہونے لگائے نعو ذباللہ منہ، ان سجادگان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس فعل شنج سے جہاں مقابلہ ہونے لگائے نعو ذباللہ منہ، ان سجادگان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس فعل شنج سے جہاں اسلام کا تقدی اور شریعت کا وقار مجروح ہور ہا ہے وہیں صاحب مزار کی روح اضطراب کی کروٹیں لے رہی ہے ، امام احمد رضافتہ س مرفر ماتے ہیں:

مزامیر جنہیں مٹانے کے لئے حضور پرنورسید عالم ﷺ تشریف لائے تھ (کمافی الحدیث) مطلقاً حرام ہے۔

الیی قوالی حرام ہے حاضرین سب گنہگار ہیں اوران سب کا گنا ہ اس عرس کرنے والے اور قوالوں ہرہے اور قوالوں کا بھی گنا ہ عرس کرنے

والے پر بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے تو الوں کا گناہ مانے ہے الوں کے جانے ہے الوں کے جانے ہے الوں پر سے گناہ کی پچھ کمی آئے بااس کے اور قوالوں کے ذمہ حاضرین کاوبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں پچھ تخفیف ہو خبیں بلکہ حاضرین میں ہرایک پر اپنا پورا گناہ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ اور سب حاضرین کے ہما ہم جد ااور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ اور قوالوں کے جد ااور سب حاضرین کے ہما ہم جد اور سب حاضرین کے جمالا ور سب حاضرین کے ہما ہم جانے کہ ایم علی ہو۔

مزامیر لینی آلات ابو ولعب بر دجہ واجب بلا شبدترام ہیں جن کی ترمت اولیاء وعلاء دونوں فریق ہذا کے کلمات عالیہ میں مصرح ان کے سننے سنانے کے گنا ہ ہونے میں شک نہیں کہ بعداصرار کبیرہ ہا در حضرت عُلیّہ سا دات بہشت برائے سلسلہ عالیہ چشت رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم ارضاہ عنا کی طرف نسبت محض باطل وافتر اء ہے۔

حضرت سيد فخرالدين رازى قدس سره كه حضور سيدنا محبوب الهي سلطان الاولياء نظام الحق والدنيا والدين محدا حدرضى الله نعالى عنها ك اجله خلفاء سے بيں جنهوں نے خاص عهد كرا مت مهد حضور بيس بلكه خود بحكم والا مسئلة ساح بيس رساله "كشف القناع عن اصول السماع" ناليف فر مايا اپنے اسى رساله بيس فر ما يا بين:

"سمع بعض المغلوبين السماع مع المزامير في غلبات الشوق و اما سماع مشائخنا رضى الله تعالى عنهم فبرى عن هـ نـه التهـمة و هو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من كمال صنعته الله تعالى"

یعنی ،بعض مغلوب الحال لو کوں نے اپنے غلبۂ شوق و حال میں ساع

مع مزامیر سنااور ہمارے پیران طریقت رضی اللہ تعالی عنہم کاسنا اس تہمت ہے ہری ہے وہ تو صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الہی جل وعلا ہے خبر دیتے ہیں''۔
فوائد الفوائد شریف میں تضرح فرمائی ہے کہ'' مزامیر حرام است'' حضور مدوح کے بیار شادات عالیہ ہمارے لئے سند کافی اوران اہل ہوا وہوں مدعیان چشت ہر جحت وافی۔

اب آیئے ذرامجلس ساع میں قوالی ہے متعلق سلسلۂ چشتیہ کے عظیم روحانی بیشوا عطائے رسول حضرت خواد پرغر بیب نواز رضی الله تعالی عند کے سب سے محبوب مرید وخلیفہ خواد پر قطب اللہ میں بختیار کا کی علیہ الرحمہ کاایمان افر و زوا قعد سماعت فرمائے:

حضرت بختیارکا کی رحمة الله علیه کے مزار شریف پرمجلس ساع میں قوالی ہورہی تھی حضرت سید اہرا ہیم ایر جی رحمة الله تعالی علیه جو ہمارے پیران سلسله میں ہیں باہر ہی مجلس ساع میں تشریف فر ما تھے، ایک صاحب صالحین ہے آپ کے پاس آئے اور گزارش کی مجلس میں تشریف لے چلئے، حضرت سید اہرا ہیم ایر جی رحمة الله علیه نے فر مایا تم جانے والے ہومواجۂ اقدس میں حاضر ہوا گر حضرت راضی ہوں میں ابھی چلنا ہوں، انہوں نے مزارا قدس پر مراقبہ کیا دیکھا کہ حضور قبر شریف میں پر بیٹان خاطر ہیں اور قوالوں کی طرف اشارہ کر کے شریف میں پر بیٹان خاطر ہیں اور قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فر ماتے ہیں کہ'' ایں بد بختاں و فت مارا پر بیٹان کردہ اند' والی آئے اور قبل اس کے عرض کر یں فر مایا آپ نے دیکھا۔

خدارا انصاف ہے بتائے کہ محفل ساع میں قوالوں ہے اس قدر حضرت نے اپنی ماراضگی اور پریشانی کا ظہار فرمایا تو پھرساع مع مزامیر ہے ان پاک ہستیوں کی روح کس

قدر بے چین ہوں گی لیکن براہوان ہوا دہوں کے پیجاریوں کا کہاس قدر دلائل دشواہد کے باو جودساع مزامیر کے جواز پر قائم رہنا اورا کابر سلسلۂ چشت کی طرف ان فتیج حرکتوں کی نسبت کر سے خالص بہتان اور ظلمات نفس کوفر وغ ہی دینا تو ہے۔

مسلمان اسلامی روایات ہے ہٹ کرشا دیوں میں ہوئے کے ساتھا ج گانے ،
وحول با ہے ، آتش بازی اور پٹانے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس بے ہودہ رسم میں ہرخاص
و عام مبتلا ہے کل تک جس چیز کا تصور کرنا بھی حرام تھا آج ان لغور سموں کو بجالانے میں
مسلمان اپنی شان وعظمت سمجھتا ہے مگر اس بات ہے بالکل بے خبر ہے کہ ان نا جائز رسموں
کے چیجے عیسائیت و یہو دیت کی پوری مشنری گئی ہوئی ہے ، کس طرح ان کے سینے ہے جذبہ و سب رسول ، ندہی و قار ، اسلامی روح اور شرعی رنگ و آ ہنگ کوفنا کر دیا جائے اور انہیں نئی
روشنی اور مغربی تہذیب کا دیوانہ بنا دیا جائے ۔

آج شادیوں میں جوغیراسلامی کاموں کے لئے روپے کوٹری کیاجارہا ہے اس سے تقتی اور ایراف سے مسلمانوں کی اقتصادی و معاشی زندگی میں جو بحران ہے وہ کسی سے تفتی نہیں، کاش کہ! سنجیدہ اور دانشور طبقہ شنڈ ہے دل ہے اس اہم مسئلے برغورہ خوش کر کے کوئی شھوس اور مثبت اقد ام کرنا اور اسلام کی روشنی میں کوئی اہم اصول کی بنیا در کھنا جس سے قوم مسلم کاوہ سر مایہ جوغلط راہوں برخری ہور ہا ہے اس کی شیخے روک تھام ہو سکے ،امام احمد رضافد س مر فرماتے ہیں:

را ہوں برخری ہور ہا ہے اس کی شیخے روک تھام ہو سکے ،امام احمد رضافد س مر فرماتے ہیں:

یے گانے ہا جے کہ ان بلا دمیں معمول اور رائے ہیں بلا شبہ ممنوع و مناجائز ہیں، خصوصاً و ملعون دما یا کہ رسم کہ بے تمیز احمق جاہلوں نے شیاطین ہو دملا میں ہو سے ہو دملا مین ہو سے ہو دار سانا ، سمرھیا نہ کی عفیف یا کدامن کے حاضرین و حاضرین و حاضرات کو لیجھے دار سانا ، سمرھیا نہ کی عفیف یا کدامن کو روٹوں کو الفاظ زنا ہے تعبیر کرنا کرانا ،خصوصاً ان ملعون بے حیار سم کا

مجمع زمان میں ہوما ،ان کااس مایا ک فاحشہر کت پر ہنسا، قبقیجا ژاما ،

تو وہ درختوں اور انسانی جسموں کواپنی اپنی پناہ گاہ بنانے گے ہیں۔ لاحول و لاقو ۃ۔ شہدائے عظام اور اولیائے فخام کی وہ پا کیزہ جماعت ہے جس کی رفعیت شان اور عظمیت مکان کی شہاوت قر آن پیش کررہا ہے اور ان کے بارے میں ایساعقیدہ رکھنا ان کی کھلی تو بین اور گمراہی نہیں ہے و اور این بی عورتیں شاوی کے موقع ہے میجدوں میں جا کرطاق مجرتی ہیں۔ امام احمد رضافتہ س مرہ تحریر فرماتے ہیں:

'' پیرسب واہیات ، خرا فات اور جاہلا نہ حما قات و بطالات ہے ان کا ازالہ لازم ہے''۔

سیسب رسوم جہالت وحمافت وممنوعات ہے ہودہ ہیں مگر بت پری اور اس میں زمین وآسان کافرق ہے ہاں گنہگار دمبتدع ہیں ۔

لوگوں میں بیہ بات بہت مشہور ہے کہ محرم الحرام اور صفر کے مہینے میں نکاح کرنامنع ہے ای طرح ۱۲۳،۱۳،۳۳ اور ۱۸،۱۸ کی تاریخوں اور پیخ شنبہ (جمعرات ) اور چہارشنبہ (بدھ) کے ایام میں شادیاں نہیں کرتے کیونکہ ان تاریخوں، مہینوں اور دنوں میں شادی مسرت کے بیجائے کلفت کا بیام لاتی ہے، امام احمد رضافتد س مرہ فرماتے ہیں:

نکاح کسی مہینے میں منع نہیں بیغلط مشہورہے۔ بیسب باطل اور بے اصل ہے۔

آج کچھ لوگ اپنے گھروں میں پیر کی تصویر سجا کررکھتے ہیں اور ہر روز اس پر ہار پھول پیش کرتے ہیں جضور سید عالم ﷺ کا فرمان گرامی ہے:

> "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب و صورة" "فرشت اس گريس داخل نبيس بوت جس يس كوئى كتابا جانداركي تصوير بو"-

گرعقیدت کے بہاؤیں انسان ہروہ کام کر بیٹھتاہے جوشر بعت کی نظر میں ما جائز و حرام اور ما پہندیدہ دم دو د ہے، امام احمد رضا تحریفر ماتے ہیں:

اپنی کنواری او کیوں کو میہ سب کچھ سنا کر بدلحاظ بے حیا ہے غیرت خبیث، بے حمیت مردوں کو مشہدین کو جائز رکھنا۔ بھی برائے مام لوگوں کے دکھاوے کو جھوٹ بچھ ایک آدھ بار جھڑک دینا مگر بند و بست قطعی نہ کرنا میشنج گندی مردو درسم ہے جس پرصد ہالعنتیں اللہ عز وجل کی ارتی بیں اس کے کرنے والے اس پر راضی ہونے والے اس پر راضی ہونے والے اس پر راضی ہونے والے اپ بیاں اس کا کافی انسدا دنہ کرنے والے سب فاجرو فاس مرتکب کہائر مستحق غضب جہاروعذاب مار بیں۔والعیا ذباللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی مسلمانوں کوہدا یت بخشے۔ آمین

دوسری جگه تر بیفر ماتے ہیں:

جن شادیوں میں بیر کتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہاس میں شریک نہ ہوں ،آتش ہازی جس طرح شادیوں اور شب برأت میں رائج ہے بے شک حرام اور پوراحرام ہے کہاس میں تضیح مال ،قرآن مجید میں ایسے لوگوں کوشیطان کا بھائی فر مایا ۔قال اللہ تعالیٰ

وَ لا تبلر و تبليرا ان المبذرين كانوا الحوان الشيطين وكان الشيطن لربه كفورا

الله تعالی نے فر مایا اور فضول ندا ژاہے شک اڑانے والے شیطا نوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کابر اناشکر اہے۔ ( کنز الا بھان )

عوام الناس میں بیتو ہم پرئی، غلط نظریات اور فاسد خیالات عام طور سے پائے جاتے ہیں کہ فلاں درخت پرشہیدر ہے ہیں اور فلاں کے جسم پر فلاں بزرگ آئے ہیں اور ہر جعرات کواس درخت کے پاس جا کرشیرین وغیرہ فاتحہ ولاتے ہیں، لوبان اگر بتی سلگاتے اور ہارد پھول لئکا تے ہیں، لیعن شہدائے کرام اوراولیا ءاللہ کے لئے کوئی ٹھکا نہیں سلگاتے اور ہارد پھول لئکا تے ہیں، لیعن شہدائے کرام اوراولیا ءاللہ کے لئے کوئی ٹھکا نہیں

حضور سید عالم ﷺ نے ذی روح کی تصویر بنایا بنوایا اعز از اُ اپنے پاس رکھنا سب حرام فر مایا اوراس پر سخت سخت وعیدیں ارشا دکیس ، اور ان کے دورکرنے اور مٹانے کا حکم دیا ، حدیث اس بارے میں حد تو اثر پر ہیں ، یہاں چند نذکور ہوتی ہیں :

صحیحین ومندامام احریس حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے رسول الله ﷺ فرماتے ہیں:

"كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صَوَّرَها نفساً فتعذبه في جهنم"

ہرمصور جہنم میں ہاللہ تعالی ہرتصور کے بدلے جواس نے بنائی تھی ایک مخلوق بیدا کرے گا کہ جوجہنم میں اسے عذا ب کرے گی۔ انہیں میں حضرت عبداللہ ابن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں:

"إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَاباً يوم القيامَةِ المصوِّرُونَ"

بِ شُک نہا بیت سخت عذاب روز قیا مت تصویر بنانے والوں پر ہے۔ صحیحین وسنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

"ان اللذين يصنعون هذه الصُّور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيُّوًا ما خَلقُتُم"

بے شک میہ جوتصور بناتے ہیں قیا مت کے دن عذاب کئے جا کیں گے ان سے کہا جائے گاریصور تیں جوتم نے بنائی تھیں ان میں جان ڈالو۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمراور صحیح مسلم میں ام المؤمنین

صدیقه رضی الله تعالی عنها اور نیز اسی میں صفرت ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها اور اور مندا مام احمد میں بند صحیح حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهم ہے ہے رسول الله هی فرماتے ہیں: جبریل امین علیه الصلو قوالتسلیم نے حضورا قدس هی ہے عرض کی:

انا کا نَدُخُلُ بَیْنًا فِیْهِ کُلْبٌ وَ صُورَةً

ہم ملائکہ رحمت اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتایا تصویر ہو۔ کعبہ میں جونصوریں تھیں حضور اقدیں ﷺ نے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كوظم وما كهانهيس مثا دو عمر رضى الله عنه اور دیگر صحابه کرام چا درین اتا را تا رکرا تتثال حکیم اقدی مین سرگرم ہوئے، زمزم شریف ہے ڈول کے ڈول محرکرآتے اور کعبہ کواندرہا ہر ہے دھویا جاتا، کیڑے پھگو پھگو کرتصوبریں مٹائی جاتیں یہاں تک كدوه مشركول كي آثارسب دهوكرمنا ديئ جب حضورا قدى ﷺ ے فرمایا کہاب کوئی نشان ہاتی ندرہای وفت اندر رونق افروز ہوئے اتفاق سے بعض تصاور مثل تصویر اہراہیم خلیل الله علیه الصلوٰة و التسليم كانتان باقى ره كياتها پرنظر فرمائى تو حضرت مريم كى تصور بھى صاف نہ دھلیتھی جنسور پرنور ﷺنے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے ایک ڈول مانی منگا کر بنفس نفیس کیڑا ا تارکران کے مثانے میں شرکت فرمائی اورا رشادفر مایا:الله کی ماران تصویر بنانے والوں ہیں۔

قارئین کرام خود فیصلہ فر مائیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوق و السلام جو مخلوق میں سب سے افضل واعلیٰ اور بریر و بالا ہیں مگر سرور عالم ﷺ نے ان کی تصویر کو کعبہ شریف سے مٹایا تو پھر پیروں کی تصویروں کواپنے گھروں میں سجانا اوربطور تیرک رکھنا گمرا ہی نہیں تو اور کیا ہے،

پرور دگار عالم ہرمسلمان کوان غلط حرکتوں ہے محفوظ رکھے۔

محرم الحرام کے موقع پر ملک کے اکثر حصوں میں تعزید بنایا جاتا ہے اور کہیں ہاتھی،
گھوڑ ہے اور اونٹ کی شکلیں بنائی جاتے ہیں، اور معا ذاللہ تصور کیا جاتا ہے اس میں امام
عالی مقام رضی اللہ تعالی عنه کی قبرشریف ہے اس پر پھول، ہار، چا دروغیرہ ڈالتے ہیں۔
منتیں مانتے ہیں شیرین، مالیدہ، شربت پر نیاز دلاتے ہیں، پیسہ اور لڈولٹاتے ہیں، پھر
دسویں محرم کو اس تعزید کو دفن کیا جاتا ہے، ان خرافات ہے متعلق امام احمد رضافتہ س مرتحریر
فرماتے ہیں:

« تعزیه کی اصل اس قدرتھی کہروضۂ حضورشنرا دہ گلگوں قبائحسین شہید ظلم وبحفا صلوة الثدتعالى وسلامه على حده الكريم وعليه كي صحيح نقل بناكر بنیت تبرک مکان میں رکھنا اس میں شرعا کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانات وغیرہ ہرغیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز اورالی چیزیں کے معظمان دین کی طرف منسوب ہو کرعظمت پیدا کریں ان کی تمثال بنیت تمرک باس رکھنا قطعا جائز جیسے صدیا سال سے طبقہ بہ طبقد ائمہ وین علمائے معتمدین تعلین شریفین حضورسید الکونین ﷺ کے نقشے بنائے ادران کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرمائے ہیں جے اشتباہ ہوامام علامہ تلمسانی کی فتح المعال وغیرہ مطالعہ کر ہے، گر جہال بے خرونے اصل جائز کو ہالکل نیست و ما ہو د کر کے صدیا خرافات وہ تراشیں کہ شریعت مطہرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئیں اول تو نفس تعزید میں روضۂ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی ہر جگہ ٹی تر اشیں ٹی گڑ ھت جے اس نقل ہے کھ علاقہ ندنسبت پھر کسی میں پریاں، کسی میں براق، کسی میں اور بیہو دہ طمطراق پھر کو چہ بکو چہ

وشت بدوشت اشاعت غم کے لئے اس کا گشت اور ان کے گر وسینہ زنی اور ماتم سازی کی شورا فگنی کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کرسلام کر رہا ہے، کوئی مشغول طواف، کوئی سجدہ میں گرا ہے کوئی ان مایتے بدعات كومعاذ الله جلوه گاه حضرت امام على حده و عليه الصلوة والسلام سمجھ کراس ایرک پنی ہے مرا دیں ما تگتا، منتیں ما نتا ہے حاجت روا جا نتا ہے پھر باقی تماشے باہے مردوں عورتوں کا راتوں کومیل اورطرح طرح کے بے ہود کھیل ان سب برطرہ ہیں ۔غرض عشرہ محرم الحرام کو اگلی شریعتوں ہے اس شریعتِ یا ک تک نہایت بایر کت ومحل عبادت تظهر ا ہوا تھا، ان بے ہو دہ رسوم نے جاہلا نداو رفاسقانہ میلوں کا زمانہ كرديا، پھروبال ابتداع كاوه جوش ہوا كەخيرات كوبھى بطورخيرات نە رکھا۔ریا و تفاخر علا شیہ ہوتا ہے پھر و ہ بھی پنہیں کہ سیدھی طرح مختا جوں کو دیں بلکہ چھتوں پر بدیٹھ کر پھینکیس گے، روٹیاں زبین پر گر رہی ہیں رزق الهي کي بهاد بي ہوتي ہے، مال کي اضاعت بور بي ہے مگر مام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹارے ہیں۔اب بہارعشرہ کے پھول کھلے تاشے باہے بجتے چلے طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم بازاری عورتوں کا ہرطرف جوم بھوانی میلوں کی پوری رسوم جشن یہ پچھاد راس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ کویا بیہ ساختہ تصویریں بعیبہا حضرات شہداء رضوان الله تعالی علیم کے جنازے ہیں کھنوچ ناچ ہاتی تو ژنا ژوفن كرديئے يہ ہرسال اضاعت مال كے جرم دوبال حدا گاندر بـ -الله تعالی صدقهٔ حضرات شهدائے کربلاعلیم الرضوان و الثناء کا جارے بھائیوں کونیکیوں کی تو فیق بخشے ۔ اور ہری باتوں سے توب عطافر مائے

آمین -اب کرتعزید داری اس طریقه ما مرضیه کامام ب قطعاً بدعت و ناجائز وحرام ہے ہاں اگر اہل اسلام صرف جائز طور پر حضرات شہدائے کرام علیم الرضوان المقام کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت برا قضار کرتے تو اس قدرخوب ومحبوب تھااورا گرنظر شوق و محبت میں نقل روضهٔ انور کی بھی حاجت تھی تو ای قد رجا ئز ہر قناعت کہ تستحج نقل بغرض تبرك وزيارت اينه مكانول مين ركهت اوراشاعت غم اورتفنع الم ونوحه زنی و ماتم و دیگرامور شنیعه و بدعات قطعیه ہے بیجتے اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا مگرا ب الیی نقل میں بھی اہل بدعت ے ایک مشابہت اور تعزید داری کی تہمت کا خدشداور آئندہ ابنی اولا دیا اہل اعقاد کے لئے اہلائے بدعات کا اندیشہ ہے لہذا روضۂ اقدس کی الیی تصویر بھی نہ بنائے بلکہ کاغذ کے سیجے نقشے پر قناعت کرے اورا سے نقصد تیمرک ہے آمیزش منہیات اپنے یاس رکھے۔ دوسری جگه یون تحریفر ماتے ہیں:

تعزر بدرائجه مجمع بدعات شنیعه سینه ہے اس کا بنانا و یکنا جائز نہیں اور تعظیم وعقیدت مخت حرام و اشد بدعت - الله سبحانه تعالی مسلمان محائیوں کوراه حق کی ہدایت فرمائے ، آمین

محرم الحرام کی مجلسوں میں غیر متند کتابوں کے واقعات اور شہادت مامے پڑھے جاتے ہیں ، واقعات روایات بیان کرتے ہیں، جاتے ہیں اور ما خواند ہ مقررعوام خوش کرنے کے لئے من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں، مرثیہ پڑھا جاتا ہے، امام احمد رضافتدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

شہادت ما مے نظم مانٹر جوآج کل عوام میں رائج نہیں اکثر روایات باطلہ و بے سرویا ہے مملواد را کاؤ بیب موضوعہ برمشتمل ہیں ایسے بیان کا

ر مناسناه و شهادت نامه بوخوا و کیجها در مجلس میلا دمبارک میں بوخوا ه کیجها در مبارک میں بوخوا ه کیجها در مبان ایسے خرافات کو مطلقاً حرام و ناجائز ہے خصوصاً جب کہ و ہیان ایسے خرافات کو مسلم من بوجس ہے جوام کے عقائد میں زلل آئے کہ پھرتو اور بھی زیا وہ زہر قاتل ہے ایسے ہی وجوہ پر نظر فرما کرامام ججۃ الاسلام محمد غزالی قدس مر ہ وغیر ہ ائمہ کرام نے تھم دیا کہ شہادت نامه پڑھنا حرام ہے۔ قدس مر ہ وغیر ہ ائمہ کرام نے تھم دیا کہ شہادت نامه پڑھنا حرام ہے۔ ایک دوسری جگہ تحریفر ماتے ہیں :

کتب شہادت جو آج کل رائع ہیں اکثر حکایات موضوعہ و روایات باطلہ پرمشمل ہیں یو ہیں مر میے ایسی چیزوں کاپڑ ھنا سننا گنا ہ وحرام ہے حدیث میں ہے:

> نھی دسول الله ﷺ عن المواثی رسول اللہﷺ نے مرھیوں نے منع فر مایا۔

آج معاشرہ میں بیعقیدہ جڑ پکڑ چکاہے کہ اگر کسی کے گھر میں تیتر الڑکا بیدا ہوتو لوگ
اسے نموست سے تعبیر کرتے ہیں زحمت اور پر بیثانی کا باعث بتاتے ہیں اور اگر تیتری لڑک ہوتوا سے فوست سے تعبیر کرتے ہیں زحمت اور پر بیثانی کا باعث بتا ہے ہیں اور بلند نصیب تصور کرتے ہیں۔ امام احمد رضافتہ س مقریر فرماتے ہیں:
یومخش باطل، زمانے او ہام اور ہمندوا نہ خیالات شیطانیہ ہیں ان کی
پیروی حرام ہے۔

فلم ہے معاشرے میں جہاں اخلاقی ہے راہ روی اور ہے شار بدا ممالیاں بیدا ہو گئیں ہیں وہیں پیلغت بھی ہری طرح گھر کرگئی ہے کہ مردوں کالباس پہنے لگے ہیں اور عورتیں مردوں سالباس استعال کرنے گئی ہیں، مردوں نے عورتوں کی طرح کا ندھے ہے نیچے لیے بلے بلے بال رکھنا شروع کردیے ہیں اور تورتیں مردوں کی طرح چھوٹے بال کرھنے گئی ہیں اور کھنے گئی ہیں اور کھنے گئی ہیں اور المید بیہ ہے کہاں میں ہما رامسلم معاشرہ بھی ملوث ہے اور اس بدچلنی، بے

حسی اور بدا خلا تی کوتر تی اورنی روشن کامام دیا جا تا ہے مگر پچ بتا ہے بیرتر تی ہے یا تنزلی ، بیر روشى بيانار كي آيئ را مي المام احدرضا كيافرمات بين:

حرام برسول الله الله الله الله الله الله الله

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و التشبهات من النساء بالرّجال

الله كى لعنت ان مردوں مركه كمي بات ميں عورتوں سے مشابہت بيدا کریں اور ان عورتوں پر کہم دوں ہے۔

ایک عورت مردول کی طرح کمان کاندھے پر لٹکائے جاتی تھی اسے و كير ريفر مايا -ام المؤمنين صديقه رضى الله تعالى عنها عرض كي لئي كدا يك عورت مردانه خود كينتي ع فرمايا رسول الله على فاحنت فرمائی ہے اس عورت ہر کہ کوئی وضع مردانی اختیار کرے، کمان اجزائے بدن نہیں جب ان میں مشابہت پر لعنت فرمائی تو بال اجز ائے بدن ہیں ان میں مشابہت کس درجہ بخت تر ہوگئی ،لہذا عورت کوحرام ہے کہا ہے بال راشے کہاس میں مردوں سے مشابہت ہے یو ہیں مردوں کوحرام ہے کہا ہے بالعورتوں کی طرح بوصائیں اور وجہ دونوں جگہو ہی مشابہت ہے کہ حرام وموجب لعنت ہے۔

آج کاملمان فیشن بری میں اس قدراندھا ہو چکا ہے کہا ہے ندہبی شعار کوخود ا ہے ہاتھوں دفن کر رہا ہے ، دا ڑھی اسلام کا شعاراد رنبی محترم ﷺ اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوة والسلام كى سنت جليله و عادت كريمة هي مكرمسلما نون كاايك برا طبقه اس سنت سے محروم نظر آرہا ہے، مگریکس قدرافسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے ندہبی شعارے کریزاں ہیں اور غیروں کی تہذیب کواپنی زندگی میں داخل کر کے ہی فخر وانساط اورمسرت وشاد مانی

محسوس كرتے بيں ،امام احدرضافدس سر قرر فرماتے بيں:

وازهی حدمقررشرع ہے کم نہ کرانا واجب اور حضور سید عالم ﷺ اورانبیاء كرام عليهم السلام كى سنت دائمي اورا بل اسلام مے شعار سے ہے اوراس كاخلاف ممنوع وحرام او ركفار كاشعار -رسول الله هي فرمات بين: عشر من الفطرة قص الشارب و اعف باللحية الديث یعنی د<del>س چیزیں سنت قدیم انبیاءعظام علی</del>م الصلوٰ ة والسلام کی ہیں ان میں ہے مو چھیں ہم کرا نا اور دا ڑھی حدشر ع تک چھوڑ وینا روا ہسلم۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح میں فر ماتے ہیں حلق كردن كحية حرام است \_اور حضور اللهارشا وفرماتے ہيں: خالفوا المشركين واوفوا اللحي واعفوا الشوارب مشر کین ہے مخالفت کرو داڑھیاں پوری اورمو تجھیں کم کردو۔ ا وربعض ا حا دیث میں وا ردمو تجھیں کم کرا وُ اور دا ڑھیاں جھوڑ دو اور مجوى كى شكل ندبنا ؤ ـ سنت سنيه رسول الله ﷺ كور ك اورمشر كين اور مجوس کی رسم اختیار کرما مسلمان کامل کا کام نہیں علاوہ مریں اس میں

تغیر خلقت خدابطریق ممنوع ہے۔

آج بعض ما عا قبت الديش يد كت بوع نبين تفكة كددا رهى ركه كربهى بهت سے لوگ جھوٹ ہو لتے ہیں،غلط کام کرتے ہیں اورنماز روز ہے ہے کوسوں دور ہیں تو پھرالیں واڑھی رکھنے سے کیا فائدہ!اس ہے تو بہتر ہے کہاس کا ظاہر خلاف سنت ہے اور باطن آرا سته جواد رنماز دروزه کی مایندی کرتا جو امام احدرصافدی سره بیفر ماتے ہیں: اس میں شک نہیں کہ اصلاح باطن آرائش ظاہر ہے اہم تر مگراس کے ساتھا فسا د ظاہر وار تکاب محر مات وممنوعات کی کس نے اجازت وی۔

آخر زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوتروں کے پویٹے وہ جنت کی بونہ سونگھیں گے۔ حنگاں میں سیسی سے دیا ہے۔

جنگلی کبوتر وں کے سینے اکثر سیاہ دنیلگوں ہوتے ہیں نبی ﷺ نے ان کے بالوں اور داڑھیوں کو ان سے تشبیہ دی ، ابن سعد عامر رحمة الله تعالیٰ علیہ مرسلا راوی سید عالم ﷺ فرماتے ہیں:

انَّ اللَّهُ تَعَالَى لا ينظر الى من يخضِبُ بالسَّوَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

جُوسِاهِ خَصَابِ كر عاللَّه تَعَالَى روز قيامت اس كى طرف نظر رحمت نه فرمائے گا۔

نیز کبیر طبرانی میں بسند حسن حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مختور پُرنور ﷺ فرماتے ہیں: عنهما ہے ہے حضور پُرنور ﷺ فرماتے ہیں: مَنْ مَثَل بالشَّعر فلیس لَهٔ عِنْدَ اللَّهِ خلاقً

جوبالوں کی بیئت بگاڑے اللہ کے یہاں اس کے لئے پھے حصہ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں بمیمیات بگاڑنا یہ کہ داڑھی مونڈھے یا سیاہ خضاب کرے۔ابن سعد طبقات میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی نھی دسول اللہ عن الخضاب بالسواد رسول اللہ علیہ نے سیاہ خضاب ہے منع فرمایا۔

افسوس کہ ذرا ہے نفسانی شوق کے لئے آدمی الیی شختیوں کو کوارا کرے، جمہورائمہ اعلام کے نزویک سیاہ خضاب منع ہے علماء جب کرا ہت مطلق ہو لتے ہیں تو اس ہے کرا ہت تحریم مراد لیتے ہیں جس کامِر تکب گنا ہگارو مستحق عذاب مارہے۔

اس تُوہًم بریتی کے دور میں جہاں بہت سے غلط افکار نے فروغ پایا انہیں میں ایک

لغمیل تھم شرع وا تباع سنت شارع کہ داڑھی بڑھانے اور پنجی رکھنے میں پائی جاتی ہے وہ اپنے دیوے میں ہی جھوٹا ہے کہ باطن میرا آ راستہ ہے اگر فی الواقع باطن اس کا زیورصلاح سے مزین اور بھکم خداورسول منقا دہوتا تو ا تباع سنت چھوڑ کرشعا رکفر و شرک و بدعت کی بیروی پسند نہ کرتا اور تھم شرع سن کرسر جھکا تا اپنے فعل شنج پر مصر نہ ہوتا۔

آج کثرت ہے لوگ اپنی داڑھی اور بالوں کو سیاہ کرنے کے لئے کالا خضاب استعال کرتے ہیں اور اس خوش فہی میں مبتلا رہتے ہیں کہ خصاب لگانے سے خوبرو اور جوان نظر آنا ہوں مگر شاید و ہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ چبرے کی شکنیں ان کی کہولت و بڑھانے کااعلان کر رہی ہیں، آئے ذراامام احمد رضافد س مرہ کی تحریر کا مطالعہ کیجے:

میح ند جب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوا مطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پرا حادیث میں ومعتبرہ ناطق ۔ حضرت جا ہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند ہے مروی حضور سید عالم اللہ تعالی عند کے والد ماجد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عند کی واڑھی فافہ رضی اللہ تعالی عند کی واڑھی فالص سپیدو کھے کرارشا وفر مایا: غیسروا ھافہ ابشہ قی و اجتنبوا السواد ماس بیدی کو کسی چیز ہے بدل دواور سیاہ رنگ ہے بچو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند ہے مروی حضورا قدس بھی فرماتے ہیں: عضرت انس رضی اللہ تعالی عند ہے مروی حضورا قدس بھی فرماتے ہیں: غیروا المسواد

سپیدی تبدیل کرواورسیاه رنگ کے پاس نہ جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے مروی حضوروا لا ﷺ فرماتے ہیں: یکون قوم فسی آخر الزمان یخصبون بھذا السواد کحواصل الحمام لا یجدون رائحة الجنة

یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کاہنوں اور جو شیوں سے ہاتھ دکھلا کرا ہے اچھے ہرے کی تقدیر کو دریا فت کرتے ہیں اور اس مرض میں مورثیں زیا وہ بنتلا ہیں، ویکھئے اماا حمد رضافتد س سرہ کیا تحریر فرماتے ہیں:

کا ہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا بُرا دریا فت کرنا اگر لطورا عقاد ہو لینی جو بیہ بتا کیں حق ہے تو کفر خالص ہے ای کوحدیث میں فرمایا:

فقد كفر بما نزل على محمد ﷺ اور اگر بطورا عقاد فيفل نه بو مگرميل ورغبت كے ساتھ بوتو گناه كبيره ہے اس كوحديث ميں فرمايا:

لم يقبل الله له صلاة اربعين صباحاً

الله تعالى جاليس دن تك اس كى نما زقبول نبيس فر مائے گا۔

ا دراگر بطور ہزل د استہزا ہتو عبث د مکرد ہ د حما فت ہے ، ہاں اگر بغرضِ تعجیز ہوتو حرج نہیں ۔

آج کیچھاوگ عقیدت میں مزارات کو بجدہ کرتے ہیں اورا سلام کے اس اصول سے بخبر ہیں کہ ہماری شریعت نے غیراللہ کے لئے سجدہ عبادت کو کفروشرک اور سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے، ای سلسلہ میں امام احمد رضا نے الزبدۃ الزکیة لتحریم ہجو والتحیۃ کے مام سے ایک جامع اور مبسوط رسالہ تحریر فرمایا جس میں متعدد آیات قر آئی ، چالیس احاویث مقدسہ اور تقریبا ڈیڑھ سونصوص فقیہ سے فا بت فرمایا کہ عبادت کی نتیت سے غیراللہ کو بجدہ کرما شرک و کفر ہے اور تعظیم کی نتیت سے حرام ۔ امام احمد رضافتہ س سرہ تحریر فرماتے ہیں:
مسلمان! اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے تابع فرمان! جان اور یقین جان کے سجدہ حضر سے عزید جلالہ کے سواکسی کے لئے

نہیں۔اس کے غیر کوسجد ہُ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک مہین و کفر مبین ہےا در سجد ہُ تحیت حرام و گنا ہ کبیر ہ بالیقین ۔او راس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء دین ، ایک جماعت فقہاء سے تکفیر منقول اور عند التحقیق کفرصوری پرمحمول ۔

صحابہ کرام نے حضور سے سجد ہ تحیت کی اجازت چاہی اس پر ارشا دہوا کیا تہ ہیں کفر کا تھم دیں ۔معلوم ہوا کہ سجد ہ تحیت الیمی فتیج چیز ایسا سخت حرام ہے جسے کفر سے تعبیر فر مایا جب خود حضور اقدی ﷺ کے لئے سجد ہ تحیت کا ایسا تھم پھراوروں کا کیا ذکر۔

اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمد نے چالیس احادیث ہے سے سے دہ تخیت کے حرام ہونے کا شوت فراہم فر مایا ہے یہاں پر صرف تین احادیث قل کرتا ہوں:
قال جاء ت امر أة الى رسول الله فل فقالت يا رسول الله الخبر نسى ماحق الزوج على الزوجة قال لو كان ينبغى لبشر اخبر نسى ماحق الزوج على الزوجة قال لو كان ينبغى لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المراة ان تسجد لزوجها اذا دخل عليها لما فضله الله عليها

ایک عورت نے بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ والتحیۃ میں حاضر ہوکر عرض کی یا رسول اللہ! شو ہر کاعورت پر کیا حق ہے؟ فر مایا: اگر کسی بشر کو لائق ہوتا کہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے تو میں عورت کو فر ما تا کہ جب شو ہر گھر میں آئے اسے سجدہ کرے اس فضیلت کے سبب جواللہ نے اس پر رکھی۔

ابو ہرر ہ رضی اللہ تعالیٰ ہے روایت کی:

دخل النبي ﷺ حائطًا فجاء بعيرٌ فسجدله فقالوا هذه

لک و نحن نعقل فنحن احق ان تروں پر چراغ بی جلانا ایک عام بات ہو چکی ہے بلکہ کھلوکوں نے اسے ضرورت مصلح لبشر ان یسجد لبشر لو شیل شامل کرلیا ہے امام احمد رضاقد کن سر ہم کر فرماتے ہیں:
جُدَد لزوجها لما له من الحق علیها قبر وں کی طرف شع لے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے۔
ان تشریف لے گئے ایک اونٹ نے دوسری جگہ تحریفر ماتے ہیں:
اصل یہ ہے کہا ممال کامدار نیت پر ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:
اصل یہ ہے کہا ممال کامدار نیت پر ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:
اصل یہ ہے کہا ممال کامدار نیت پر ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

اور جو کام دینی فائد ہے اور دنیاوی نفع جائز سے خالی ہوعیث ہے اور عیث مکروہ ہے اس میں مال صرف کرما اِسراف ہے اور اسراف حرام ہے قال اللہ تعالیٰ:

﴿وَ لَا تُسْرِقُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

یونہی اوبان اورا گربی کے سلسلہ میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

عود، لوبان وغیرہ کوئی چیز نفس قبر پر رکھ کر جلانے سے احتر از کرنا

علیہ اگر چہ کسی برتن میں ہواور قربیب قبر سلگانا بلکہ یوں کہ صرف قبر

کے لئے جلا کر چلا آئے تو ظاہر منع ہے۔ اسراف اورا ضاعت مال۔
میت صالح اس غو نے ہے سبب جواس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے

اور بہتی نسیمیں، بہتی بھولوں کی خوشبو کیں لاتی ہیں دنیا کے اگر بی

لوبان سے غنی ہے۔

آج کچھا خواندہ حضرات اورعلم شریعت اور طریقت ہے یا آشنا سجا دگان کو بید ویکھا گیا کہ وہ مزارات کا طواف کرتے ہیں اور اپنی اندھی عقیدت کا سہارا لے کروہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کی شریعت قطعی اجازت نہیں ویتی امام احمد رضافتد س سر قرح ریفر ماتے ہیں: مزار کا طواف کم محض بہنیت تعظیم کیا جائے تا جائز ہے کتعظیم بالطواف مخصوص بہنا نہ کعبہ ہے مزار کو بوسہ نہ وینا جائے ، علماء اس میں مختلف

انس رضی الله تعالی مے مروی ہے:

قال دخل النبی علی حائطًا للانصار و معه ابو بکر و عمر فی رجالٍ من الانصار فی الحائط غَنَمٌ فسجدن له فقال ابو بکر یا رسول الله کُنًا نحن اَحقُّ بالسجودِ لکک من هذه الغنم قال اِنَّهُ لا ینبغی فی اُمَّتی ان یسجد اَحَدُ لاحدِ و لو کان ینبغی اُن یسخه کر اِن و منور انور الله انسار سی الله الله الله الله الله علی مرکاب سے باغ میں بریاں فرمایات میں انہوں نے حضور کو سجدہ کیا صدیق الله اِن سیری امت میں نہ چاہیے کہ کوئی کی کو سجدہ کریں، فرمایا:

عبر یوں سے زیادہ ہم حقدار ہیں اس کے کہ حضور کو سجدہ کریں، فرمایا:

مناسب ہونا تو میں عورت کو ہو ہر کے سجدہ کا تھم فرما تا۔

ہیں اور بہتر پخااورای میں اوب زیادہ ہے، آستانہ بوی میں حرج خہیں اور آئھوں سے لگانا بھی جائز کہاں میں شریعت میں ممانعت خہیں آئی اور جس چیز کوشر ع نے منع نہ فر مایا منع نہیں ہوسکتی۔ آج کل اکثر لوگ حضور سید عالم ﷺ کے اسم مبارک کے ساتھ صلعم یا ع یاص یا صلل لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ بدعت شنیعہ و ہابیوں سے شروع ہوئی ہے اوراب اس مرض میں سنی حضرات بھی مبتلا ہیں۔

می اور دشریف کساتھ میارکہ ہے تا بت ہے کہ نبی کریم بھی کے نام باک کے ساتھ تحریراً یا تقریراً درو دشریف کسنا موس کے لئے ضروری ہے۔ بخل ، نبوی ، حسد، وقت اور کاغذگی بچت کی وجہ ہے درو دشریف کسنا موس کے بجائے مہمل اشارات برعمل کرنا خارجیوں کا طریقہ کار ہے۔ ہی وجہ سے پہلے اس کی ابتداء بنوائمیّہ کے زمانے میں ہوئی۔ نبد یہ نے اسے اپنایاا ور وہا بیرے اسے بروان پڑھا اور بینا پاک حرکت آئ بھی ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ درو دشریف جوایک نہایت با کیزہ اور جامع وعائیہ کلمہ ہے اور وہ زبان و دہن کس قد رمقدس ہیں جن سے درو دشریف کا در دہوتا ہے اور اس پاکیزہ اب کوکیا کہیے جس کو طائلہ اسے نور کی پُرول ہے می کرتے ہیں اور خوش ہو کرچوم لیتے ہیں ایک موس کے لئے اس سے بڑھ کرمعراج زندگی اور کیا ہو مکتی ہے کہ جب بھی ہر دار مدینہ ہر درقلب وسینہ بھی کا مما می آئے تو قلب و رہان سے درد دشریف کے دو دشریف کے نام ما می آئے تو قلب و زبان سے درد دشریف کے دختے اپنے گیس ۔

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
سب سے پہلے جس شخص نے درو دیا ک کا کلمہ مہمل میں لکھا تھا اس کا
ہاتھ کا اے دیا گیا تھا قانونِ قدرت بھی یہی تھا کہ جوچور مال کی چوری
کرنا ہے اس کے متعلق قرآن تھیم کا بیر فیصلہ ہے:
﴿ فَا فَعَلَا مُو اَلَا لِمِی ہُمَا ﴾
کا اے دوان کے ہاتھ۔

اوراس برنصیب نے مال تو نہیں مال سے قیمتی چیز عظمتِ مصطفیٰ ﷺ کی چوری کرنے کی کوشش کی تو پروردگار عالم کے نز دیک مال کی چوری سے عظمت ﷺ کی چوری کی سزا سخت سے شخت تر ہے: فُطِعَ ذریَّتُهُ و لَهُ یبق منهم احداً اس کی نسل ہی شم کردی گئی۔ امام محی الدین علیہ الرحمہ کتاب الاذ کار میں لکھتے ہیں:

يكره الزمر بالصلوة و الترقم بالكتابة بل يكتب بكماله و لا ليسام منه الا حرم خطاً عظيماً

درو دشریف کواشاروں کنا بوں ہے لکھنا مکرو ہتر یمہ ہے بلکہ پورا درو د شریف لکھکلمہ مہمل ہے درو دشریف لکھنا حرام ، گنا ، عظیم ہے۔ گرحفظ مراتب نہ کنی زندیقی

(تخنة الصلو ةالى النبي المقار، ص٦٢\_ ٦٣٠)

اب آیئے امام احمد رضافد س مرہ کی تحریر پر تنویر سے دل و نگاہ کونا زگی بخشتے ہیں:
درو دشریف کی جگہ جو توام و جہال صلعم یا تا یا م یا تا یاص یاصللم کھا

کرتے ہیں محض مہمل و جہالت ہے القلم احدی اللها نین جیسے زبان
سے درو دشریف کے عوض میم ہمل کلمات کہنا درو دکوا دانہ کرے گایوں
بی ان مہملات کا لکھنا درو د لکھنے کا کام نہ دے گا ایسی کوناہ قلمی سخت
محرومی ہے، میں خوف کرنا ہوں کہ کھیں ایسے لوگ 'فیسلڈ ل السینین فیسنہ کو اگھنے اللہ نفی قیل کھنم ''میں نہ داخل ہوں، نام باک
طلکہ مُوا قُولا عُیْر الَّذِی قِیل کھنم ''میں نہ داخل ہوں، نام باک

☆.....☆.....☆.....☆